

## واصف على واصف





Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

84136 جمله حقوق محفوظ هيں

كاشف پبلى كيشنز

المس المساحد جوہرٹاؤن سال ہور

زبان ہم ہیں ہمہ گوش و گفتگو ہم ہیں ہم آئینہ ہیں نظر ہم ہیں رُوبرُو ہم ہیں اور اصف علی داصف کا

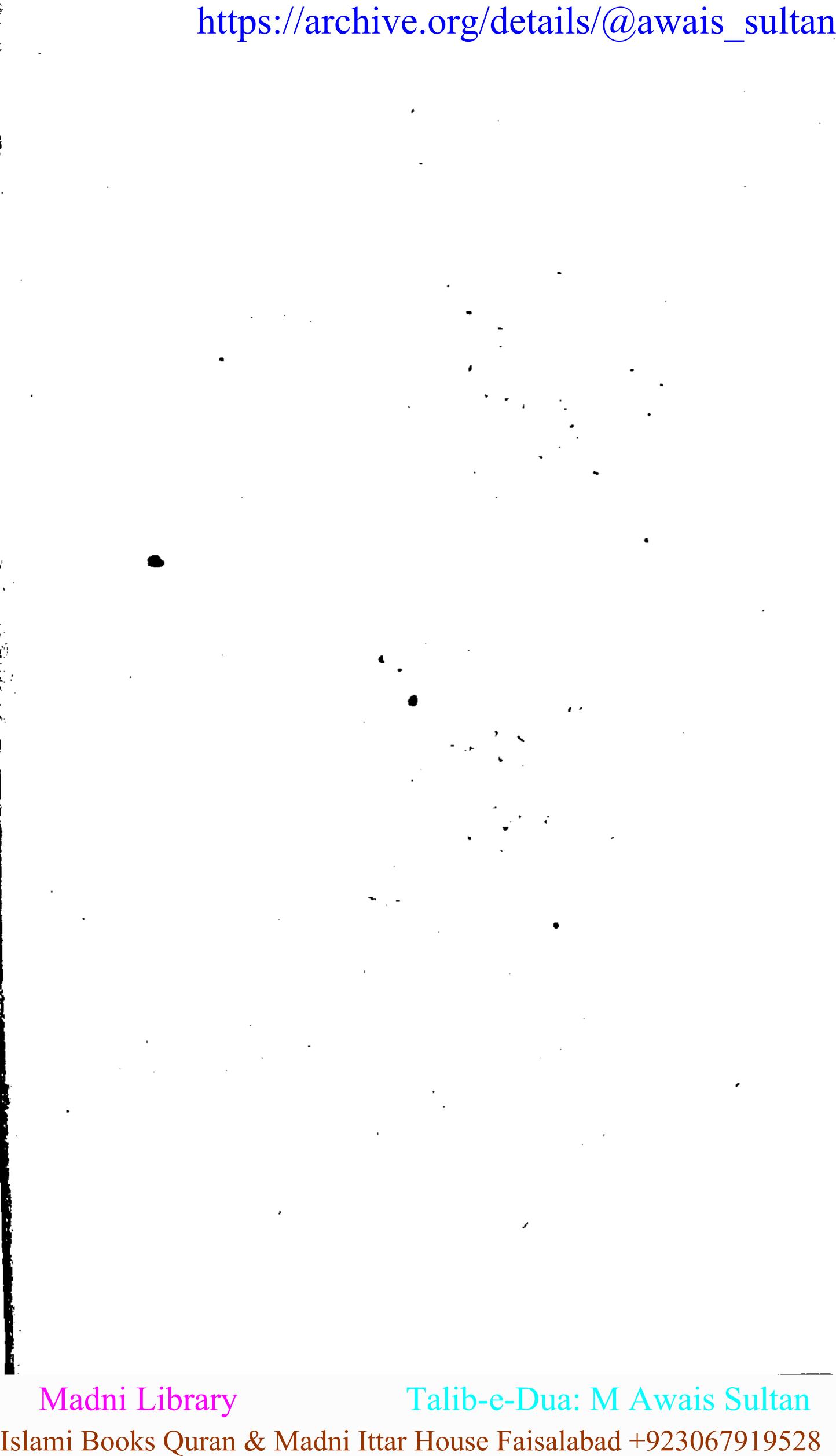

## فهرست

سکون قلب کیا خواہش کے بوراہونے کانام ہے یا خواہش كوترك كرنے كانام ہے؟ 14 حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ ایمان سلامت ہرکوئی منكدات عشق سلامت كوئي ہو۔اس سے كيامراد ہے؟ سے اسلام تو سیادین ہے مگر دنیا اس سے کیوں دور ہے؟ اہل ظاہراوراہل باطن میں فرق کیوں ہے؟ ٣٨ س الله والياني تعداد مين اضافه كرتو سكتے ہيں ليكن كيول ۵۔ پیکیے پتا بیلے گا کہ بیخواہش اللہ کی ہے یا غیراللہ کی؟ بیکیے یة طے گا کہ اللہ ہم پرراضی ہے؟ ا ۔ سر اوفت سیے کہ نداس دنیا میں روسکتے ہیں اور نداس دنیا کو حيور سكتے ہيں؟ اس دفت كومل كردير۔

۲۔ مجھے میہ بات مجھ بیں آئی کہ اپنی ذات سے محبت اور بوجا سے کیامرادہے؟ ٣- حضور إليك دفعه آب نفر مايا تفاكه اسينا ايمان كي رسيد التدنعالي سے نہ مانگا كروجب كدالتدنوخود فيصله كرديتا ہےكه كون ايمان لايا اوركون تبيس لايا؟ 44 س- كياالله كي تقيد يق تبين كرني عاسيد؟ · N میں ریہ بوجھنا جا ہتا ہول کہ فنافی الشیخ ہے کیا مراد ہے؟ ጞሾ ٧- ايك مسلمان اسلام يرتو يورايقين ركه تابيم مسلمانو ساكا گله اورافسوس كرتاب كدان كابيهال باورمغربي مما لك كابيه حال ہے، تواس کے متعلق رہنما کی فرما ئیں۔ 2- سرابیجوروطانیت ہے بیصرف اسلام میں ہی ہے یابیاتی مذاہب میں بھی ہوتی ہے۔اورروحانیت کیاہے؟ . **۸**9 ٨- بزرگول كے مزارات يربيه جوجمعرات كادن مخصوص ہےاس کی کیاوجہ ہے؟ 917 ٩- اگرېم اور دنول ميں مزارير جائيں تو پھر کيا ايک ہي بات ہے؟ ۱۰۔ واتاصاحب کے ہاں کب اور کیے جانا جا ہے؟ 94 4 7 ٢- اكفر كاكيامظلب اكداس برهيا كي طرح نه موجانا جس نے ساری عمرسوت کا تااور آخر میں الجھادیا۔

٢\_ حضرت اوليل قرني في في اسيخ دانت كيول توروي في 194 س۔ یہ آب نے کی دفعہ فرمایا ہے کہ طریقت کے داستے میں نہیں بدلناجا بيكين اليصحالات بيدا موجات بين كدانسان بدلنے يرمجبور ہوجاتا ہے؟ 122 س حضور رسول مقبول خاتم الانبياء بين جمار \_ عادي بين اور خالق ارض وسائے محبوب بھی ہیں۔اس بات کی ذراا تر انگیز وضاحت فرمادين ً 114 ۵۔ کیا بچھکم حاصل کرنا ضروری بھی ہے؟ 177 ۲۔ مسلمانوں کو ہدایت کا کیامقبوم ہے؟ 11-ے۔ آپ نے بار بار فرمایا ہے کھلم نافع حاصل کروتو کیا اس کی تبلیغ بھی کرنی جا ہیے؟ 12 ۸۔ قطب ایشاد کیا ہوتا ہے؟ 164 9۔ رابط کس طرح قائم ہوسکتا ہے؟ 164

> ا۔ اللّٰد کریم کا حکم ہے کہ آپ کے پاس جو بیسہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے میری راہ میں خرج کرو۔ تو کیا اس سے اولا دیے حقوق پر فرق نہیں پڑھے گا اور رید کہ ہم لوگوں کو کہاں تک معافہ ،کرتے جائیں؟

الم ضرورت مة زائد كوالله كى راه مين خرج كرنا بي توسوال بي

101

ہے کہ ضرورت کا تعین کون اور کس طرح کرے گا؟ 101 ٣۔ آپ نے بینے ترج کردینے کا کیااور قومی سطح بہمیں سیونگز کی ضرورت ہے۔اگرہم سیونگزنہ کریں تواس ہے ملک برکیاانرات مرتب ہوں گے؟ 145 ۳- جررے زہنوں میں بیبہ ابیا سوار ہو گیا ہے کہ نکاتا ہی نہیں ہے ایسے میں ہم کیا کریں ؟ 144 ۵۔ تصوف میں وحدت الوجود کا اکثر ذکراتہ تاہے کیا بہ فلفہ ضروری ہے کیونکہ صحابہ کرام سے تو پیرٹا بت نہیں۔ ۲- جو بھی نئی چیزا بجاد ہوتی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ بیتو ، قرآن یاک مین برے عرصے الے کھا ہوا ہے اور بیاصل میں ہمارے قرآن یاک سے لے کرا یجاد کی گئی ہے۔ خواب اورخواب کی تعبیر کے بارے میں ہماری رہنمائی IAI ۲۔ خواب کی تعبیر ہو چھنے کے لیے جاننے والے کا کیسے پیتہ جلے گا؟ سا۔ سر! میں کوشش کروں گا کھمل کی کوئی صورت بن جائے۔ 191 ہے۔ میت کالمل تو مرنے کے بعد ختم ہوجا تا ہےتو کیا جنازے اور دعا سےاسے کوئی فائدہ بوسکتا ہے؟ 192 ہم شوق بیدا کریں یا ہم بیافتین کرلیں کہ ہم میں شوق ہے۔ 191

۲۰ کیاوجہ ہے کہ مجھلوگ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں اورخوش

ال مال بھی نہیں بلکہ غریب اور پریشان ہیں؟

د کیا انسان سب اس لیے کرتا ہے کہ شہرت حاصل کرے؟

۸ کیا عشق مجازی میں بے بسی کی کیفیت میں انسان لاشعوری

طور پرعشق حقیق کی طرف جار ہا ہوتا ہے؟

ال کو مزاروں پر جاکران کے وسلے سے دعا کیں مانگتے ہیں

جب کہ میں ڈائر یکٹ اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔

حب کہ میں ڈائر یکٹ اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔

ا۔ قریش مکرسول مقبول علیہ کویہ کہتے تھے کہ ہم جس دین پرقائم ہیں اس پر ہمارے آباؤا جداد قائم تھے۔ تواب ہم سب سلمان ہی یہی کہتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں کیافرق ہے؟ ۲۔ کیموئی کا آپ نے فرمایا ہے تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ۳۔ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ وجس ملک، جس دوراور جس زبان میں پراھا ہے کہ آپ کوائی ملک، ای دور ، ای زبان میں عرفان طے گا۔ ۲۳۱ میں نے بیان فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقته المعوت اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہم دروز جیجیں تو وہ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہم دروز جیجیں تو وہ

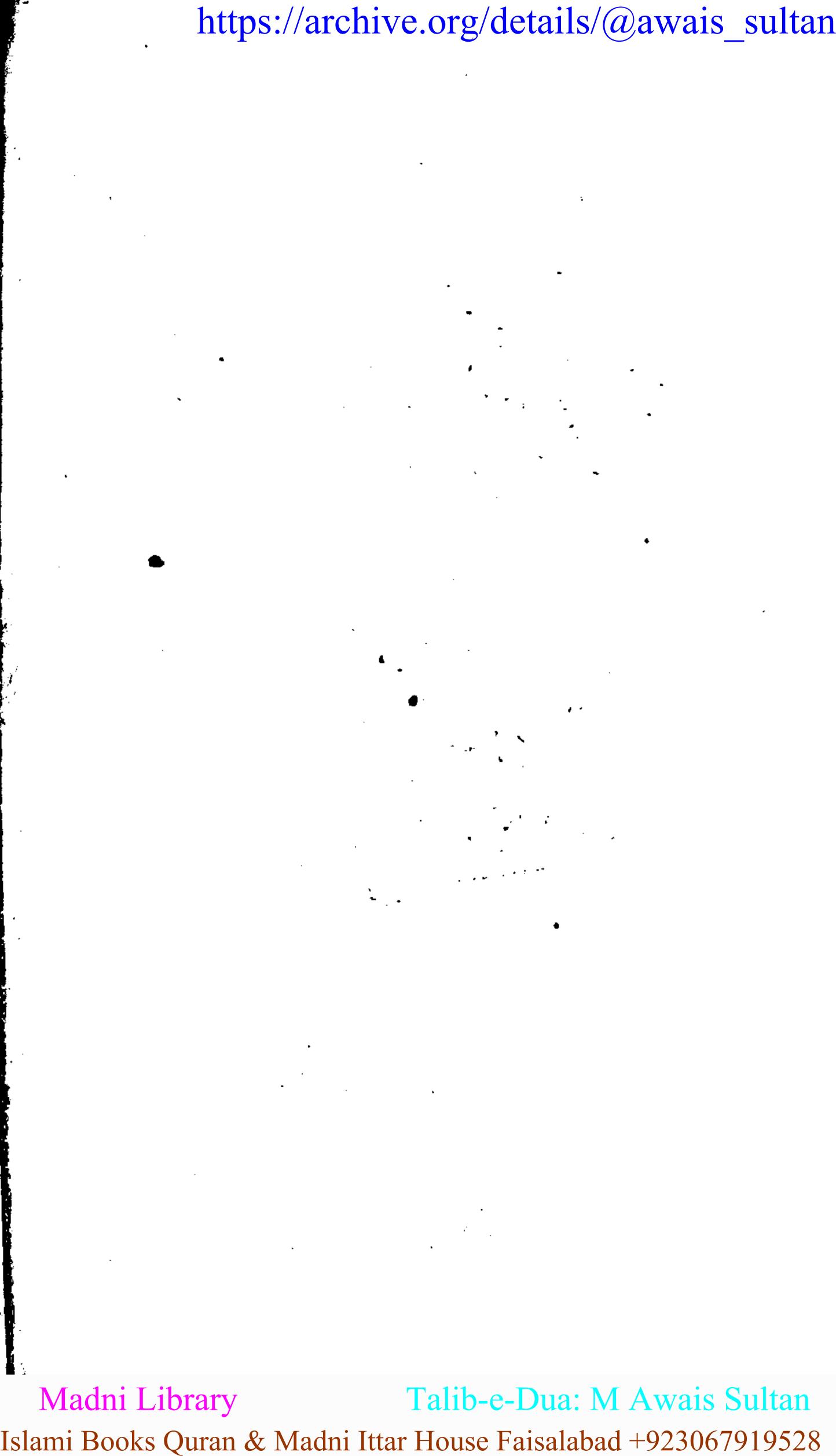

## عرض ناشر

اللدتعالى كى بيداكى موتى مخلوق جب كسى دوسرے سے رابط كرتى ہے تواس كے اظہاركا ا پناا پناطریقه بهوتا ہے۔مخلوق میں ہے سب سے زیادہ شرف انسان کوملا ہے اورا ظہار کے گونا گوں طریقے بھی اسے کے ۔انسان اینے خیال سوج اور فکر کا اظہار کی طریقوں سے کرتا ہے جن میں تحريرُ تقريرُ تُفتَكُوا ورمكالمه زياده قابلِ ذكر ہيں۔ان ذرائع ہے وہ اپني بات احسن اورمُوثر طریقے ے آگے تک پہنچا تا ہے۔ سننے والے پراس بات کے ٹی طرح کے اثر ات ہوتے ہیں ، وہ بیک وفت کانوں سے سنتا ہے، آتھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا تجزیہ بھی کرتا جاتا ہے۔ اگر تجزید ماغ کے ذریعے ہوتو وہ سودوزیاں کی کسوٹی پراسے جانچاہے اور اگروہ بات کرنے والے پر کامل یقین اوراعماور کھتا ہے تو پھر ہات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دل میں اتر جانے والی بات اس کے مؤثر ہوتی ہے کہ پھراس انسان کو مل کرنے میں کوئی دِقت نبیں ہوتی ۔ اس طرح اس مخص کاعلم لاشعوری اور غیرارادی طور پر عمل بنتا چلا جاتا ہے۔قبلہ واصف صاحب کے پاس اینے سوال کے کرآنے والے مخص کے ساتھ بھی کھوالی ہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ آنے والا اپی دِقت بیان کرتا تو واصف صاحب ٔ اینے یکماانداز سے اس کاحل بتانا شروع کرتے۔ بس دیکھتے ہی و کیمنے علم وعرفان کا ایک دریارواں ہوجاتا اورسوال کرنے والا اس سے اپنی پیاس بجھاتا۔ پھر سب لوگ و مجھتے کہ آنے والے دنوں میں اس مخض کے خیال میں کشادگی اور زندگی میں آسانی آ جاتی تھی۔ آج بھی جب بیسوال اور جواب پڑھے جائے بیں تو ای وقت اور کیفیت کے حامل اصحاب کوایک آسان اور قابل عمل حل جاتا ہے۔ یمی دجہ ہے کہ و مفتکو اسلیلے کی بہل دس جلدوں کو قابل ذکر مقبولیت اور قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ای سلسلے کی گیار خویں جلداب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ادارےکوامید ہے کہ بیکتاب مجمی خیال کی کشاد کی اور عمل پذیری کے لیے بے صدمعاون ثابت بوگی۔ادارے کو بمیشہ کی طرح آپ کی رائے کا انظار رہے گا۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan



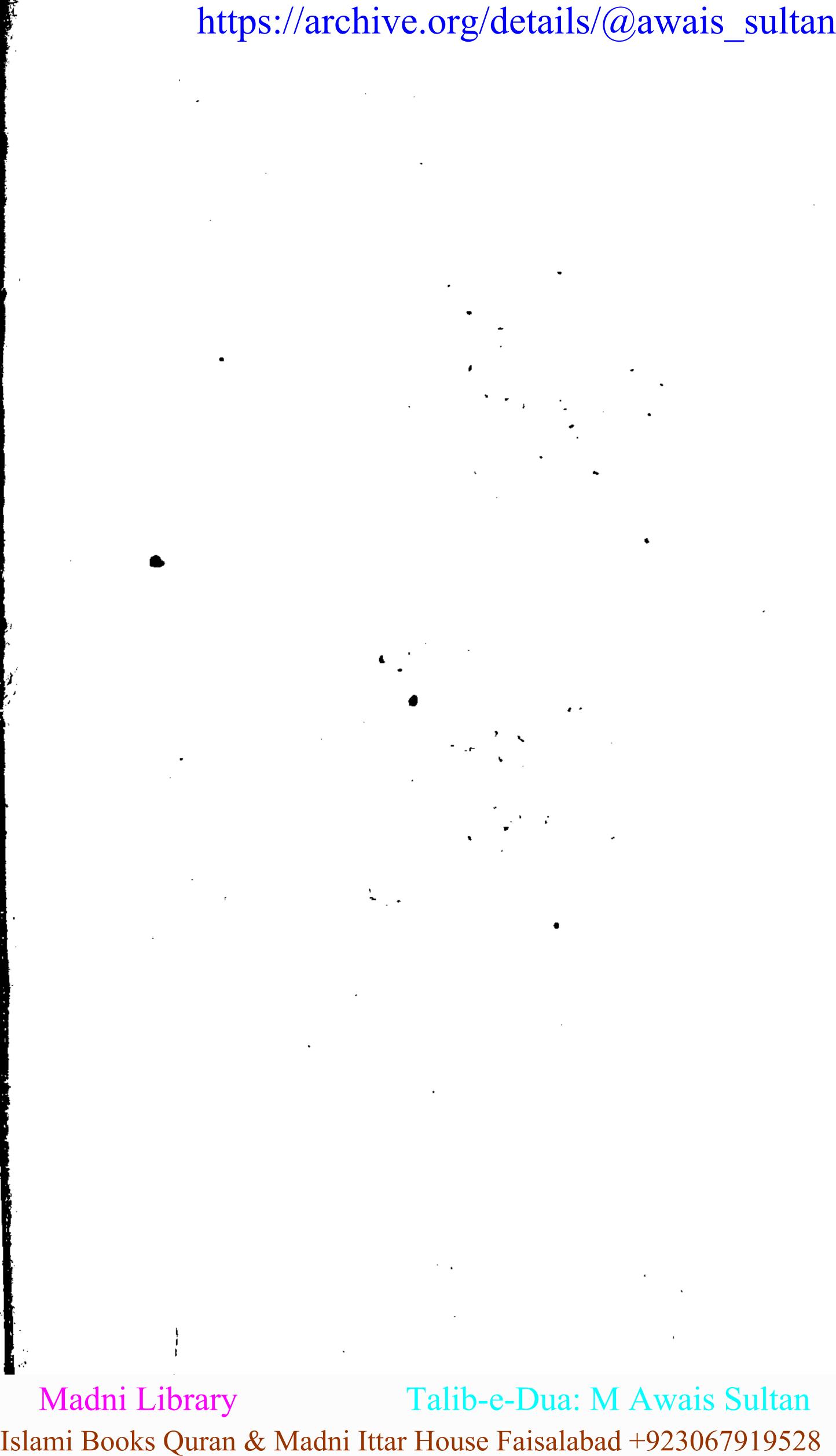

- 1- سکون قلب کیا خواہش کے پور اہونے کا نام ہے یا خواہش کوترک کرنے کا نام ہے؟
  - 2- حضرت سلطان باہو ئے فرمایا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منکد ا تعشق سلامت کوئی ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟
  - 3- اسلام قسیادین ہے مگرد نیااس سے کیوں دور ہے؟ اہل ظاہراور اہل باطن میں فرق کیوں ہے؟
- 4- الله والياني تعداد مين اضافه كرتو سكتة بين ليكن كيون نبدكرية تع؟
  - 5- بیکے پہت چلے گا کہ بیخواہش اللّٰدگ ہے یاغیر اللّٰدگی؟ بیت پہت ہے، پہت طلے گا کہ اللّٰہ ہم پرراضی ہے؟ 
    چلے گا کہ اللّٰہ ہم پرراضی ہے؟

سوال :ــ

سکونِ قلب کیا خواہش کے پورا ہونے کا نام ہے یا خواہش کو ترک کرنے کا نام ہے؟ ترک کرنے کا نام ہے؟ جواب :۔

سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ بید اللہ کے فضل کا نام ہے۔ تو اللہ کے قصل کا آیک نام سکون قلب ہے۔ اللہ کے فضل کے اور بھی برے نام ہیں۔ کہنے کا مقصد سے کہ اللہ کا قضل جب نازل ہو آ ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہو تا ہے اللہ کا فضل ہو تو خواہشات کی فراوانی والا بھی' مظمئن رہتا ہے اور خواہشات نہ پورا کرنے والا بھی مطمئن رہتا ہے۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکون قلب مل کیا اور جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون علب مل حمياً بموك مين تجمي سكون مل حميا اور تنظر خانون مين تجمي مل حميا تو مطلب سے کہ سکون قلب سمی فارمولے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے۔ فارمولا تو ایسے ہے جیسے بچوں کے لیے مضائی ہوتی ہے 'تو اس کیے اس کا فارمولا اور تسخہ بناتے رہتے ہیں مثلا" بید کہ سمی کا سكونِ قلب برباد نه كرو تو سكونِ قلب مل جائے گا' دو سروں كو خوش ركھا المونوسكون قلب مل جائے كا پيول سے محبت نه كياكرو توسكون قلب

مل جائے گا خواہشات کو ضد کی حد تک نہ Follow کرو نہ لے جاؤ تو سکون مل جائے گا۔ دعا کے اور بھی ضد نہ کرنا کیونکہ وہ منظور کر دیتا ہے تو سیحان الله اورجنب فیصله اس کی منظوری بر ہی ہے تو نا منظوری بھی منظور ہے کیونکہ نا منظور بھی اس نے کیا ہے۔ تو نا منظور خواہش کا بھی اتنا احترام كرو جننا منظور كإ- أكريد فرق سمجم نبيس أنابي توسكون قلب نہیں ملے گا۔ تو مقصد رہے کہ اس خالق کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہدے اور سے تعلق ستم کاہو یا کرم کا ہو وونوں ہی کرم ہیں۔ اگر آپ ایی کسی بات یہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں یا آپ می کہتے میں کہ اللہ تعالیٰ میہ کام کر وے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا تو یاد رکھیں کہ آب کے سی کام کے ممل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے آگر اس کو پیند کرکے آپ چلنا شروع ہو جا کیں سکون قلب ہو جائے گا۔ لینی کہ آپ اللہ کے بروگرام میں اینے بروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو اس کیے کہ حمہیں ایک سائیڈ کا پہتا ہے اور اول تو ایک کا بھی نہیں ہت اور دو سری طرف ' دیوار کے برے کیا ہے' اس کا تو خیر کسی کو بہتہ نہیں۔ اور دیوار کے اس طرف کیا کیا واقعات ہیں' وہ بھی کسی کو نہیں پہتا۔ آپ ایک چیز کرتے ہیں کہ بیہ چیز حاصل ہو جائے' مثلا' بھوک تکی ہے شدت کی کھانا مل گیا اور کھانے کی بھوک مث تنی۔ اب سے کھانا کن ذرائع سے آرہا ہے کون انسان یکا رہے ہیں ' اس کی تاثیریں کیا ہیں اس کی ضرور تیں کیا ہیں اور بیہ کھاتا جو ہے کن کن لوگول کو ملنا آپ سے زیادہ ضروری ہے؟ آگر میہ سارے واقعات سمجھ نہ سمبی تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب شیں

مل سكتك آب ديكيس ميد راز كي بات هے كه يا توكوئي ايك خواہش مواور آب وه ایک خواهش این اندر وموند لو Locate کرلو- اب خواهش آپ کی اور Locate بھی آپ نے کیا اگر اللہ بوری فرمادے تو پھراس کے بعد ہر خواہش خرام ہو جائے گی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواہش کو آپ سکونِ قلب سے متعلق کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پہتہ ہو کہ بیہ میری جو خواہش ہے میہ آخری اور مہلی انتمائی اور ابتدائی خواہش ہے اور یہ بوری ہو جائے تو مجھے سکونِ قلب مل جائے گا' اگر آب وہ خواہش دریافت کرلیں تو وہ پوری نہ بھی ہو تب بھی سکونِ قلب مل جائے گا۔ جب تک آپ نے وہ خواہش وریافت شیں کی ہے، جتنی مرضی خواہشات بوری کرتے جائیں یا وہ ٹوٹی جائیں ، مرکز سکون نہیں کے گا۔ تو کویا کہ سکون قلب میہ ہے کہ ایک واحد خواہش کو دریافت کر لیا جائے جس بر باقی تمام خوابشات قربان ہو جائیں۔ تو آب ضرور دریافت کر لینک اگر وہ خواہش آپ نے دریافت کرلی تو اگر وہ بوری ہو جائے تب سکونِ قلب ہو گا۔ اور نہ بوری ہو تب بھی سکونِ قلب ہوگا۔ تو کویا کہ سکونِ قلب جو ہے یہ انسے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیننے کا نام ہے۔ تو پھیلاؤ جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔ لوگ بعض او قات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جلتے ہیں مثلا " میر کہ "میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں اس کے کے انٹیں درکار میں سینٹ جاہیے" تو بدایے بی مسجد کے نام پر بریشان ہے۔ مسجد اللہ کی ہے اور انتظام اللہ کا ہے تر وہ مخص ابی ہستی کے اندر رہ کے کام کرے۔ جستی سے باہر یہ اینے آپ یہ بوجھ ڈال رہا ہے طلائکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی استعداد ہے

زياده بوجه نهيس والله توميجه بنانا اس مخض كاكام بي نهيس تو البيته وه نماز یڑھ کے۔ تو معجد بنانے کی اگر ہمت نہیں ہے تو کیا کریں؟ نماز کی ہمت ہے تو وہ پڑھ لو اگر بہت قیمتی کیڑے نہیں ہیں تو سادہ کیڑوں میں ہی نماز یڑھ لو۔ معابیہ ہے کہ آپ ای استعداد کے اندر رہیں۔ تو ماؤرن مین کو ایک نہ ایک خواہش رہی ہے اور اس کو زندگی کے اندر بری سزا ہے کیونکہ اس کو جب بھی مارا' اس کی خواہشات نے مارا اور خواہشات کی چابوں نے مارك انسان ائے أندر أيك خواہش بنا ليتا ہے عابك نكال ليتا ہے ' پھرائیے تفس کو کتاہے کہ جھے مار 'اور نفس اس کو نیکی کے نام پر خواہش سے مار آ رہتا ہے۔ کس کے نام پر؟ نیکی کے نام پر اپنے آپ کو جہلا کرنا اور جس نیکی کا اے شعور شیں ہے ، جس نیکی کا اسے تھم بھی شیں ہے ، جس نیکی کا نیاق و سباق اسے پینہ نہیں ہے تو وہ اس نیکی کا يرجارك بن جاما ہے ملائكہ اسے بية نميں موماكد دومراكياكر رہاہے۔ تو محمی کو خواہ مخواہ آپ اُس کام میں نہ لگاؤ جو اس کام کے لیے بنا نہیں ہے۔ لوگ میہ سمجھتے ہیں کہ شاید مید نیکی ہے مثلا" ایک کسان کو اس کے بل جلانے سے منع کر دینا اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دینا۔ اس طرح تو نظامِ عالم بموكا مرجائے كله اب كتنى تبليغ مو رہى ہے اور جو بل چلانے والے ہیں اس سے بوچھا کہ کیا کلمہ اس تک پہنچا ہے۔ آپ مبح شام تبلیغ کرتے ہیں بلکہ لاؤڈ سپیکریر کرتے ہیں اگر کسی سے بوچھو کہ آب يره علي الوك مين نك الوك مين كيا آب كو رعائ قنوت آتى ہے 'کیا کلمہ تمبر تنن آتا ہے 'چلوجی جانے دو' صرف گیار هوس پارے کا تام بی بتا دو۔ پھر بھی بڑی تبلیغ ہے اسلام لوگوں پر وارد ہوا برا ہے الیکن لوگوں کو ابتدائیات کا بھی پہتہ شیں۔ اس کا مطلب سے کہ جو اسلام کی تعلیم ہے وہ جس جس کے حق میں جو جو اللہ تعلق نے لکھا وہ اس کو ملکا جا رہا ہے' باقی ساری کی ساری تبلیغ عی ہے' ایک شور ہے' کرتے کیلے جاؤ۔ ہونا وہی ہے جو کھے ہو رہا ہے۔ اس کیے جو مزدور آپ کا مکان بنا رہا ہے اور اس نے روزہ نمیں رکھا تو وہ اگر روزہ رکھے تو اسے درمیان میں Relief چاہیے ارام چاہیے لیکن وہ آب اسے نمیں دیں کے لور كہيں سے كه دہاڑى بورى كر- مقدريه ہے كه روزے كى عزت توكرد اور اسے کمو کہ کیونکہ تیرا روزہ ہے اور تھے اپنے دن کے پیے ملتے رہیں مے و مفان شریف میں تو کام نہ کر۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کام یورالینا ہے "آپ کو پت ہے کہ پوراکام پورے روزے کے ساتھ تمیں ہو سکتا کندا پھر اس پہ بیہ الزام تو نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا کیا اور تو نے چائے ٹی لی تو تو برا بے ایمان ہے کام چور ہے تو اے کتے ہیں کام چور ہے۔ اور اگر ایمان ترک کر گیا روزہ ترک کر گیا مگر کام بورا کر آ ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ روزہ خور ہو اور کام چور ہو۔ تو پھر آپ کو سکون كدهرے ملنا ہے۔ سكون سيہ كريملے آپ لوگوں كى كيفيت بيجانو اور بهر این کیفیت بهجانو۔ اگر کوئی والهانه خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا ہے ہو تو سکون نہیں ہوگا اور اگر خواہش کا تعلق عاقبت ہے ہو اور وہ بوری ہو یا نہ ہو تو وہی سکون ہے۔ مثلا مج کی خواہش کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس میں شدت کی خواہش ہو کہ جج کرے تو سکون مل جائے گا۔ وہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ الی خواہش رکھتے تھے۔ ودیان زمانے کے لوگ کتے تھے کہ میں یمال ہوں آپ وہال ہیں

مدینہ دور ہے ' بیہ ہند کی سرزمن ہے 'میرے مولا بلا لو مدینے مجھے۔ لعنی کہ وہ جو خواہش ہے وہ خواہش بذاتِ خود ایک کعبہ ہے 'وہ خود ایک نیکی ہے اور نیکی کی خواہش یوری ہو یا نہ ہو کا ان خود نیکی ہے۔ یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں تجائے تو نیکی کملاتی ہے اور بدی خواہش میں آجائے تو بدی نہیں کملاتی بلکہ بدی اگر ہو جائے تو بدی کملاتی ہے۔ جب وہ بذی خواہش میں ہے اور اندر ٹوٹ کھوٹ ہو جائے تو کھر سزا نمیں ہے اور اگر نیکی خواہش میں آجائے تو سمجھو کہ ہوگئی۔ اس کیے کون بی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ تو وہ خواہش جس کی Direction 'سمت زندگی کے بعد کی ہے' جس کی ڈائر یکشن دین کی ہو' جس کی ڈائر یکشن عاقبت کی ہو' جس کی ڈائر یکشن اللہ کی ہو اور جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب پاک مستنظم اللہ کی ہو وہ خواہش سکون پیدا كرے گا۔ جس كى وائريكشن يبيس قيام كرنے كى ہے اينك كے اوپر ایک اور اینٹ کارے کے اور ایک اور گارا اور کرکٹ کے رنز کے اور ایک اور رز سنیجی کے اور اور ایک سنیجی او پر سکون کا نام نہ لینا چاہیے۔ تو اس طرح سکون نہیں بلکہ وہ ایک ابتلا ہے اور سزا ہے کہ آب دو مرول کا بیبہ منتے ملے جاؤ۔ یہ دو سرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے اور اولاد کی غلطیل ہو سکتی ہیں کیتہ نہیں وہ بیبہ کہال خریج کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو سکون جو ہے وہ ایک الیی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی راہ پر استعل ہو اپوری ہو جائے تب سکون ہو گا اور بوری نہ ہو تب سکون ہوگا۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ سکون کیا خواہش کے ترک کا نام ہے یا خواہش کے Saturate ہونے کا نام ہے'

84136

سراب ہونے کا نام ہے کو خواہش کے ساتھ سکون کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے اس کی مریانی کے ساتھ ہے ، وہ جب مجھی کسی پر مهرمان ہو ماہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ تو اس کو سکون آ جاتا ہے اور انسان میہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ بر سکون آگیا اور خواہش کے اندر ٹھراؤ آگیا۔ تو ٹھرنے میں سکون آگیا۔ لینی که زندگی کو الله کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کی ابھی بہت ساری دعائیں ضروری ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھی اللہ مل جائے تو ساری دعائیں میں نے بوری کرانی ہیں تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ اب وہ دعائیں جو دنیا کی ہیں' ان میں سکون نہیں ہے' وہ دعائیں جو پہل سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں ہے۔ جو آدمی کہنا ہے کہ زندگی تو بهت اليمي هے الله كا برا فضل مو رہا ہے ليكن جس فے "ليكن" لكاليا اے سکون نہ ملا۔ "زندگی میں بہت مربانی ہے اللہ کا بروا قصل ہو گیا اللے سے بہت آرام میں برے اچھے طلات ہیں لیکن .... " بیہ "لیکن" بے سکونی کا نام ہے۔ "اگر حمر" بے سکونی کا نام ہے "دکاش" بے سکونی کا "Had it been so!" ' ہے سکونی کا نام ہے "I wish" 'ج سکونی کا نام ہے "Thiswise" '"Otherwise" ہے۔ "Thiswise" سب کونی کا نام ہے۔ بے سکونی کا نام ہے "If" جو ہے وہ بے سکونی کا نام ہے "But" ب سکونی کا نام ہے۔ تو رہ سب بے سکونی ہے اور بے سکون زندگی مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ توبیہ کمنا بے سکونی ہے کہ "كاش ايها مويا" أكر إيها موياتو كركيا مويا؟ أكر الله تعالى مرباني فرما دے تو"۔ کویا کہ جو اب تک ہوئی ہے وہ مربانی نہیں ہے۔ مربانی میں مزید

مربانی کے اضافے کی خواہش جو ہے یہ بے سکونی ہے۔ تو فقیروں کی دنیا میں یا درویٹول کی ونیا میں اس کیے کہتے ہیں کہ خواہش نہ کر کیونکہ بن المنظم بن ملا جا رہا ہے ' بمشہ بن بارش ہوتی ہے ' بمشہ ہوتی ہے ' بمشہ بن زن سے بودے نکلتے رہتے ہیں اب جو بارش کے لیے بے تاب ہونا ہے کے یا اللہ آج بارش کر دینے تو آج نہیں تو کل ہو جائے گی ، چلو اسکلے سل تو ضرور بی ہو جائے گی کیونکہ بید نظام اس کا ہے اور چلاتا اس نے آپ ہے "آپ کے بین کہ یا اللہ لوگ بھوک سے مرجائیں کے توکیا اسے نہیں پت اوگ اس کے کھانے اس کے طانا اس نے ہونیا کی آبادی اس کی اپنی جال ہے ، تم اس کی آبادی کی کیا فکر کر رہے ہو کہ یا الله مين حابتا مون أس غريب كو يحمد ند بجمد بييد مل جانا جاسية غريب اس نے پیدا کیا اور وہ کئی غربوں کو غریب بنا کے قریب کر لیتا ہے اور محمی انسان کو بیسہ دے کے دور کر دیتا ہے کیا پہتا۔ اس کے نہ بیسہ سکون كانام ہے 'نہ غربى سكون كانام ہے ' صرف الله كے قصل كانام ہے۔ وہ غري جو الله کے قريب مو اس كا احسان ہے اور وہ بيبہ جو اس كا قرب عطا كرد، وه مجى اس كا احمان ہے۔ اس كيے ميں پہلے سے بار بار بتا رہا مول کہ امیرغریب کی تقتیم نہیں ہے بلکہ تقتیم کس بات کی ہے؟ کہ وہ غریب جو الله کے قصل کو مانیا ہے اور وہ امیر جو اس کے قصل کو مانیا ہے۔ تو اس کا مطلب سے ہوا کہ اصل سکون اس کا قضل نے اور اس کی مربانی ہے۔ اور اس کی مربانی کیے محسوس ہوتی ہے؟ ذرا آپ اپنی مربانیاں ڈندگی سے تھوڑی در کے لیے مثالو جو آب نے ذندگی کو بنایا ہے تھوڑی دریہ کے کیے اس کو نکال دو تو پھر آپ کو بات سمجھ آنے گی کہ

جس Premises میں جس ماحول میں 'جس ابتدا ہے انسان شروع کر رہاہے یہ ابتدائی آپ کی نہیں ہے اور جس ذہن سے آپ خواہش کر رے ہیں وہ ذہن می آپ کا نمیں ہے بلکہ وہ اس اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ مطلب سے کہ بھوک اس نے بنائی پیٹ اس نے بنائے کھانے اس نے بنائے اور اب آپ کیا کر رہے ہو؟ شور کیول مجا رہے ہو؟ تو پہلے وہ کھاتا پیدا کرتا ہے ' پھر تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے اور کھانے کا شعور پدا کرتا ہے۔ نظام عالم وہ چلا رہا ہے اور تم ایسے ہی شور محا رہے ہو کہ بھوک کی مخوک مجلی طلانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا پہلے ہی انظام کر چکا ہے۔ تو سے انتظام اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ اس طرح آنکھ بینائی ہے العنی کہ جب آپ سے کہتے ہیں کہ تھوڑی می بینائی میں کمزوری آگئی ہے تو جب وہ مخروری نہیں تھی تو کیا آپ نے وہ فضل دریافت کیا تھا اور شکر کیا تھا۔ کمزور تو ہر شے کو ہوتا ہے 'کمزور کا مطلب سے بھی ہے کہ آخر تو حتم ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ تعمت موجود تھی تو کیا آپ نے اس نعمت سے منعم كا سفر دريافت كيا؟ أكر اب أيك نعمت ذرا كمزور مو جاتى ہے تو باقى تعمنوں کا ہی خیال کر لو۔ ایک ایک کرکے بیہ سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے ' جون جول عمر گزرتی جائے گی ' نقص پیدا ہو یا جائے گا۔ اس لیے جو تعتیں محفوظ ہیں ان تعتول سے منعم کی راہ تلاش کرد اور اسے اختیار کرو- سب نے اللہ تعالی کو تو وریافت کرنا شیں ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ فوہ جو آپ کے ہال بیان ہو گیا ہے لیکن اس سے آپ کی ملاقات نمیں ہوتی کر آپ ہجدہ تو اللہ کا ہی کریں گے کیونکہ اللہ مبحود المنتها اور تحدے کے لیے ہی مجود ہے۔ آپ بیہ بتائیں کہ وہ کہاں ہو تا کے جب وہ میہ سجدہ قبول کرتا ہے۔ لینی کہ اگر میس موجود ہے اتا قریب ہے' آپ کے بہت قریب ہوتا ہے جب کہ آپ سجرہ کر رہے ہوتے ہیں' تو تھوڑی در بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دور کیے جاتا ہے۔ اتنا پاس سکے اتنا دور کیے ہوتا ہے۔ پھر جب آب نماز یرے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے قریب ہو آ اور آپ کا بھائی جو تماز نہیں یڑھ رہا اس سے دور ہو تا ہے کو چروہ کماں ہے؟ تو وہ مخص کتا ہے میرے پاس ہے کیونکہ اس وقت میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو ساتھ بیشا ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے گریہ بات یوں نہیں ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے یاس نہ ہو جمعی قریب آجائے اور جمعی دور چلا جائے کیونکہ وہ اللہ ہے۔ آپ جن شعبوں سے اور جن صفات سے اسے وریافت کرے ہیں وہیں آپ محے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں تو الیا مجھیں کہ آسان قریب ہے کیونکہ وہ سجدہ آسان پر ہو گا۔ او آپ نے این جسم کے قواء سے اسے دریافت کرنا ہے اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے اسنے ارادوں سے اسے دریافت کرا ہے این اعمل سے دریافت کرنا ہے۔ کویا کہ اس کی بھیان اور دریافت آپ کے اینے عمل کا نام ہے۔ تو بیر سب آپ کے عمل كانام ہے مقدريه ہے كہ علم كانام نہيں ہے بلكہ عمل كانام ہے۔ آگر تب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو مسمجھو کہ وہ وہیں ہے کیونکہ اس نے کما ہے کہ میں شہ رگ سے زیادہ قریب ہول۔ عمر اتنا قریب ہے کہ ساری زندگی ملتا شمیں! شہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب سیہ ہے کہ اپنی شہ رک میں سے دنیاوی خواہشات کو آہستہ آہستہ

نکال دو تو خود بخود اس کا ڈرہ وہاں نظر آجائے گا اور پھراس کی پہیان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل سکون کی تلاش ہے اور سوال میہ ہے کہ سکون کیا ہے؟ وراصل سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور الله کی تلاش ہے۔ اس کیے اس کا فارمولا کوئی شیس بنآ۔ اگر آپ کو خرج کرنے کا اس کی راہ میں موقع ملتا ہے تو اگر ہیے ہیں تو اس کی راہ میں خرج کرو۔ اس طرح سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس میسے شیں ہیں تو بیسے والوں کو معاف کر دو اور انہیں برانہ کمو۔ آگر آپ کے یان پیسے نہیں ہیں اور غربی ہے تو اس کو برا کیوں کہتے ہو جس کے یاس بید ہے! اس کی آزمائش بید میں ہو رہی ہے اور آب کی آزمائش غربی میں ہو رہی ہے۔ اس کیے بیاب جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں وظل نہ وو اور جو آب کے بس میں ہے وہاں پر جواب وبی ہو گی جواب دہی بوری ہو گی تو سکون مل جائے گا۔ تو سکون کے یہ فار مولے ہیں۔ اگر دل اس کی باد سے آباد ہو جائے تو وہ دل ہی سکون والا ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ اگر یمال تھرنے كى بجائے نكلنے كى خواہش بيدا ہو جائے توسكون مل جاتا ہے۔ أكر آپ كو Option دیا جائے' اختیار دیا جائے کہ یمال ٹھمرتا ہے کہ جاتا ہے؟ جو کتے ہن جاتا ہے تو ان کو سکون مل گیا۔ اور یمال تھرنے والے کے کیا بے سکونی ہے۔ اور اگر اے کہا جائے کہ تیرے واپس جانے کا وقت آگیا تو وہ کے گاکہ نہیں ورا Extention دے دو ہم میس تھرس کے۔ اس طرح سکون نہیں ملے گا۔ مطلب سے ہے کہ اللہ سے ملنے کی تمناکی بجائے آپ کو یمال مھرنے کی تمنا ہو گئی ہے اور وصال کے بغیرتو دوری

ہے اور دور رہنے کی خواہش تجاب ہے۔ اللہ اس سے بوجھے کہ کیا تمنا ہے؟ تو وہ كتا ہے كہ الجى اين ياس نه بلانا الجى مجمعے ذرا دور بى رہنے دو۔ تو اس طرح سکون کہل سے سلے گا۔ سکون اللہ کے قرب میں ملے گا' اس کی یاد میں ملے گا' اس کے قضل سے ملے گا' اس کے بندوں پر رحم كرف سے ملے كا بندول كى خدمت كرنے سے ملے كا اور خواہشات کے پھیلاؤ کو روکئے سے ملے گا۔ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو یاد كو ول سے ياد كرو اس كا ذكر كرو جيے بھى ذكر كرو وكر كرو وكر كے ہے شار طریقے ہیں کو پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کے بیعے ہی فارموسلے ہیں اور اصل فارمولا سے کہ دعا کرو کہ یا اللہ سکون وے اور اس سے خواہش نہ یوری کرانا۔ مین نیہ نہیں کتا کہ خواہش ترک کردو کیکن بلت سیہ ہے کہ جواہش بوری کرانے والا اور انسان ہو ہا ہے اور ترک کرانے والا اور۔ خواہشات اس طرح ہیں کہ جیسے ایک بہاڑی پر ایک اور بہاڑی رکھ دی اور اس کے اور ایک اور بہاڑی رکھ دی مجر وحرام سے ساری گر جائیں گی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی خواہش کا سفر ر کا ہو' وہ کتا ہے بیلے یہ خواہش پوری ہو' پھروہ خواہش پوری ہو' پھر ایک اور خواہش بوری ہو۔ تو اس نے اللہ تعالی کو خواہش بوری کرنے میں لگایا ہوا ہے اور اس سے محبت شیس کرتا۔ اگر آپ تھوڑی ور کے کیے خواہشات چھوڑ بی دیں تو کیا قیامت آجائے گی۔ پھروہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تم نعتیں مانگ رہے ہو اس ایک اس کو مانکو! پھر تو تعمین آپ کی این ہو جائیں گی۔ یعنی جب منعم بی ساتھ آجائے گا تو تعمیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ آپ سٹور سے کوئی چیز کیوں لیتے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہیں اپ سٹور کی تکی برجی ہی لے لو۔ تو یمال سے چیزیں نہ اٹھاؤ۔ اس لیے دل سے خواہش کا چور نکال دو کیونکہ ہو تا ہے ہے ایک دنیاوی خواہش یوری ہو جائے تو پھر انسان کتا ہے کہ ایک خواہش اور بوری ہو جائے اس کے بعد دو تین خواہشیں رہ جائیں گی مجروہ بوری ہو جائیں گی اور اس طرح زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کیے سکون کا معنی کیا ہے؟ اسیے آب ہر رحم کرنا۔ تو آپ آزاد ہو جاؤ جیسے کہ زندگی میں مر گئے ہو ایعنی زندگی میں زندگی کو آپ تھوڑی در کے لیے ترک کر دو ایسے کہ جب مزنا ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ میاں پر انسان کہنا ہے کہ میرے بعدید دنیا جلے گی کیے۔ اس سے پوچھویہ بتا تیرے آنے سے پہلے کیے چکتی تھی؟ اخباروں میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بیہ ونیا كرو ژول سال سے چل رہى ہے اور آپ يمل بر تنيس ستھ ، مجر بھى ونيا چل رہی تھی۔ تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی۔ آپ کے والد ماحب کے بعد چل گئی ہے تو کیا آپ کے بعد نہیں چلے گی۔ تو بیہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو سے دنیا پیغمبروں کے بعد چل گئی ولیوں کے بعد چل می اور آپ کے والدین کے بعد چل مخی ہے تو کیا تیرے بعد شیں چلے کی کیا تو کوئی بهت ہی افلاطون ہے۔ اس کیے بیہ دنیا چکتی رہے گی۔ بچوں کا کیا ہو گا؟ تھیک ہو تا ہی رہے گا اسیس پالنے والا پاتا ہی رہے گا اس آب این جان بچائیں۔ اس طرح پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ تو سکون کی تمنا ہے ہے که ضد نکال دو عصه نکال دو اور خواهش کی پرستش نکال دو۔ اگر اللہ کی خواہش نہ ہو تو خواہش ممل طور پر غیراللہ ہے۔ ہر چیز غیراللہ ہے۔ غیر اللہ کی خواہش جو ہے وہ شرک کے قریب کے جاتی ہے اس کے ایس

خواہش ترک کردو۔ خواہش قائم رہے تو اس کی پرستش ہو جاتی ہے۔ خواہش بو ہے اس کے اندر ایک بری خوبی سے کہ خواہش تھوڑی دور طلتے طلتے ایک فتم کا نقلی معبود بن جاتی ہے اور پھریہ بوری کی بوری شرک کی کمانی بن جاتی ہے۔ مثلا فواہش بیہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے موجودہ برائم منشراس قابل نہیں ہے اور ہم اس قابل ہیں۔ انیا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی اس قابل ہوں۔ اگر سکون جانے تو جو نظام چل رہا ہے آپ وہ نظام جلنے دو۔ تم اینے آپ کو ویکھو کہ تمہارا حال کیا ہے وال کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اور بیسے کی تمنا بیسے کا خیال حد میں رکھو اور اینے قد میں رہو۔ جب بیبہ نہیں تھا اور آج سے پہلے ، تھوڑا تھا تو اس دفت بھی زندگی بسر مو رہی تھی۔ اب بیبہ ذرا زیادہ ہو گیا ہے تو کون سا زندگی مین کوئی خاص فرق ہے ' بیہ تو چل رہی ہے ' مطلب بیہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے والدین کچا ماموں سارے ہوتے تھے اور زندگی میں کتنی رونق ہوتی تھی اور آپ نے ان سب کو نکال کر صرف ایک چیز حاصل کی ہے مینے! اور آپ نے پھھ بھی نہ کیا۔ تو بچوں کا ہی خیال کرو۔ بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے 'بچوں کو دعا کرو کہ یا اللہ ان پر اپنا قصل فرملہ ان کے لیے راستے بد بناتے پھرو کہ سے راستہ ہو جائے گا اور پھروہ راستہ ہو جائے گا۔ یہ نہ کمتا کہ ان کے لیے دکان الاث كروا رہا ہول جو برانڈر تھ روڈ بر ہے۔ ووكان كى بات ہے ہو برانڈر تھ روڈ پر ہزار ہا دو کائیں ہیں اور شر بھرے بڑے ہیں دو کانداروں ے مرسارے تو مطمئن نہیں ہیں بلکہ سبھی پریشان ہیں۔ اس کے کاردبارے مجھی کوئی مطمئن نہیں ہو گا۔ اکثریہ ہو تا ہے کہ انسان کاروبار

كرتے كرتے فرعون كر محمر تك چنج جاتا ہے۔ اس ليے كاروبار كى كاميابي کوئی ایس بات نہیں ہے۔ اظمینان عام طور پر تنائی میں اللہ کی یاد میں خاص طور بر درود شریف میں اینے حقوق و فرائض ادا کرنے میں سیے کی محبت سے باز رہنے میں میاں تھرنے کی خواہش کو ذرا مدهم کرنے میں' اور لوگوں کے ساتھ وهو کا نہ کرنے کی خواہش میں ہے۔ بیہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں ان کو آسان کر لو۔ یا پھرالیی خواہش دریافت کر لوجو ہر خواہش بر حاوی ہو اور جس پر باقی خواہشیں نثار ہو جائیں۔ تو اسنے دل میں کوئی الیی خواہش پیدا کر لو کہ میری ایک الیی خواہش ہے بس پر باقی خواہشات قربان۔ جب وہ خواہش حاصل ہو جائے بھر زندگی بھی وے دو۔ اگر وہ خواہش دریافت ہو جائے تو پھر پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر دل میں جج کا شوق ہو تو شوق ہی جے ہے اور اگر شوق نہ مو تو ہیں بار جج کر آؤ مگربات نہیں ہے گی۔ تو ہی كيا ہے؟ شوق والا جج پہ كيا تو بچھ اور بن كے آيا اور بے شوق جيسے كيا ویہے آگیا۔ تو اگر دل کے اندر جج نہ تو پھر انسان کو سکون نہیں ملے گا ..... اب اور سوال بوچھو ..... بولو-

سوال: ـ

حضرت سلطان بابو ؓ نے فرمایا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا ہے عشق سلامت کوئی مُو ..... اس سے کیا مراد ہے؟ جواب :۔

یہ جو لفظ ہے تال "عشق سلامت کوئی ہُو" جب تک یہ واردات نہ ہو۔ یہ صرف لفظ ہی ہے۔ آپ اگر لفظ عشق کمہ لیں "مجبت کمہ یس توبير لفظ بن بين اور أكر محسوس بهو جائے تو بحراس لفظ كامعنى سمجم آجا يا ہے۔ مثلاً " کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب سيرے كر ہم نے اللہ كا حصد الرحائى فيصد نكال ديا۔ اس نے مانكا اور ارهائی پرسنت دے دیا اور حماب ادا ہو گیا اور ارهائی پرسنت ویتے کے بعد بھی سائل اعلی اسلے کہا ہے کہ اللہ کے نام یہ چھے دو کہنا ہے ابھی تو میں اللہ کے نام یہ دے چکا ہول ایعنی کہ وہ حقیقی سائل جتنا بھی زور لگائے وہ Genuine سائل ہو کو وہ اس مال میں سے کھے اور نہیں نکالے گاکیونکہ اس کا حصہ ایمان کا ہے اور عشق کا نہیں ہے۔ آگر عشق کا حصہ مل چکا ہو تو پھراس کے پاس بیبہ بی نہیں ہو گا یعنی یا تو است دے گایا پراس کے ساتھ مانگنے والوں میں ہو جائے گا۔ مطلب سے ہے کہ عشق کی بلت اور ہوتی ہے کہ سائل ہزار بار سوال کرے تو وہ ہزار بار دے دے۔ تو وہ حساب شیس کرتے۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نے پانچ نمازیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد میری ویوتی حتم ہو تھی ہے' تو جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو عبلات کرتے ہی رہتے ہیں۔ محابہ كرام كے متعلق بير روايت چلى اربى ہے كه ان سے حضور باک مستفای کا ایمان کی تعریف تم نے کیا سمجی۔ جب ب كه الله ير ايمان ركمنا فرشتول كابول بيغيرول اور آب متفايلي يرجو مجھ نازل ہوا ہے ان سب پر ایمان رکھنا ہے۔ وہل پر ایک آواز آئی کہ ایمان سے تو ہمیں اتن بلت سمجھ آئی کہ ایمان بھی آپ مُنظم اللہ ایر فار ہے۔ اب بیر اور بات ہے کہ ایمان بیر ہے کہ ہمیں تو اتن بات سمجھ آتی

ہے کہ ایمان بھی آپ مستو کھا ہے ہے اور ہے۔ اب بیر ہے عشق۔ توعشق كى بات اور ہے۔ الله ير جان دينے والا شهيد ہو كا اور اسلام ير جان دينے والاشهيد مو كك اور حضور باك مَتَنْ المَكْلِينَ إِلَى مِتَنْ المَكِيامِ كَا؟ حالانكه شهيد تو الله كي راه مين مرنے والا ب كين حضور ياك مستفي الم کی راہ میں مرنے والا شہید ہی ہو گا۔ اگر آپ بیا کہیں سے تو دوسرے نہیں مانیں کے کیونکہ خالی ایمان سے بیہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ اس کو بول سمجھ لیں کلمہ پڑھنے والول کا سب کا ایمان ہے اور پھر آپ ہی ویکھیں کہ کربلا کے اندر بزید اینڈ سمینی مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لیکن وہاں عشق نہیں ہے۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں امام پاک علیہ انسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور دو سری طرف پزیدی لوگ بھی نماز یڑھ رہے ہیں۔ تو دونوں نمازیڑھ رہے ہیں مگر فرق دیکھ لو کہ کیا ہے۔ تو عشق کی نماز اور ہے اور خالی ایمان کی نماز اور ہے۔ اور پھھ لوگ تو ایسے ہیں کہ غلام بزید اپنا نام رکھا ہوا ہے 'بزید کو شہید کہتے ہیں 'بزید رحمتہ الله علیہ کہتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے بے شار واقعات ہیں مثلا یہ ہے کہ یہ کمہ دینا کہ حضور پاک مستفری کا بھی تو ہماری طرح بشر ہیں۔ یہ اتنے تعجب کی بات نہیں ہے مسجھ لوگ یہ کہتے ہیں اور اپنے ایمان کی رو سے کہتے ہیں اس کے پیچھے قرآن یاک کی سند بھی لگاتے ہیں کہ خود قرآن پاک میں لکھا ہے انا بشر مثلکہ۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لکھا ہوا ہے مربیہ کب کا واقعہ ہے؟ جب لوگ آپ متنظ الملائد ہے۔ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور غور کیا تو انہوں نے کہا ہمیں بات سمجھ ہے رہی ہے کہ آپ ہی وہ ہیں! تو آپ کھٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ نمیں انا بشر

مثلکم میں وہ نہیں ہول بلکہ میں بشرہوں تمهاری طرح کا مجھے وہ نہ سمجھ لیتا' میں عبادت کرتا ہوں اور معبود نہیں ہوں۔ اور اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان الله و ملئکته يصلون على النبي الله أور اس کے فرشتے نی مُتاکی کی اور ورود مجھے ہیں۔ تو یہ مسکلہ جو ہے صرف ایمان سے سمجھ نہیں آیا جب تک محبت نہ ہو۔ محبت سے بیہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود کیے بھیج رہے ہیں جب کہ ان کے کیے تو ساری کائنات برابر کی ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب کو برابر ہونا چاہیے نال لیکن اللہ اور اس کے فرشتے درود سجیجتے جا رہے ہیں۔ کب ہے بھیجتے جا رہے ہیں اور کب تک بھیجیں گے؟ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک۔ تو پھر بیہ بات جو ہے وہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ بیہ ایمان سے نہیں بلکہ عشق سے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی عارضی سلامتی ہے۔ بیہ عین ممکن ہے کہ ایمان مسیح ہو اور پیجان نہ ہو مثلا" میہ کہ سمی کو اللہ کے يعمر صنفالكا اوازوس اور جواب دين والابدك كي من تفل يره رہا ہوں۔ تو اگر عشق نہ ہو تو پھر آپ اس آواز کے سامنے او کچی آواز سے بول سکتے ہیں مکہ تھرکے آؤں گا۔ توکیا ہو گا؟ حبطت اعمالهم تو سب اعمال سکئے اور ضائع سکئے۔ بعنی کہ وہ الی ذات گرامی ہیں کہ ان کے سامنے او تجی آواز نکالنا ہے کے اعمال اور عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو سے عشق کا مقام! عشق کا معنی ہے اسینے دین کو براے ادب سے قبول کرنا۔ شوق سے قبول کرنا اور اگر عبادت میں شوق داخل ہو گیا تو مسمجھو بیہ عشق ہے۔ عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت اللہ تعالی کے ساتھ اطاعت مجمی ہے اور محبت مجمی ہے ۔

مرد آپ کا مگ بھی ہے 'بندہ بھی ہے اور عشق بھی کر آ ہے۔
الیے بندے سے اللہ نے مانگا تو وہ کہتا ہے اڑھائی پر سنت کی بجائے
سب کچھ لے لیں۔ اے کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا مگر
وہ کہتا ہے آپ سب کچھ بی لے جاؤ۔ تو شوق والے یہ کھے ہیں کہ ۔
جان دی ' دی ہوئی اس کی تھی
تو یہ عشق والوں کی بلت ہے۔ اور آپ پر اللہ کی طرف سے آرا
غری آ جائے تو آپ اسلام سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ
انسان کو اگر عشق ہو تو پھر اللہ جو کر رہا ہے ' منظور ہے ' ستم ہے تب بھی

کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے، وہ بچھے اِس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اِس حال میں خوش ہوں اور اُس حال میں رکھ رہا ہے تو اُس حال میں خوش ہوں، ہم نے تو راضی رہنا ہے کیونکہ ہم نے جی میں یہ تھان لی ہے، وہ جس حال میں رکھ رہا ہے ہم خوش ہیں۔ تو عشق والوں کو کوئی گلہ

نہیں ہو آل آگر محبوب جو ہے وہ تقاضہ کر لے اور آپ سے کسی چیز کی تمنا کر لے ' مانگ لے تو بھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مانگ کی ' اگر وہ جان مانگ لے تو شکر کیا جاتا ہے کہ اس نے مانگ کی اور

کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ سے نہیں کہتے کہ ٹھہر کے آئیں گے۔ بس اتنا میں اذات میں میں اور است میں اس میں است کا میں است میں است

اتی سی کمائی ہے اس میں۔ تو ایمان دالے جو ہوتے ہیں عام طور پر ان میں تذبذب ہوتا ہے اور عشق میں تذبذب نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ہی

جست میں پار ہو جاتے ہیں اور ریہ بھی عشق کا مقام ہے کہ ۔

24

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اور پھریہ کہ ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق مطلب یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے 'بس اللہ نے جاں مانگی ہے تو وہ کہتا ہے بچلو آتش میں۔ اس لیے سلطان باہو صحیح

جاں مانلی ہے تو وہ کہنا ہے بھلو آکش میں۔ اس کیے سلطان فرماتے ہیں کہ ۔ مرماتے ہیں کہ ۔

ایمان سلامت ہر کوئی منگداتے عشق سلامت کوئی ہو لعنی ہر کوئی ایمان کی سلامتی مانگتا ہے اور عشق کی سلامتی کوئی ، کوئی مانگتا ہے۔ عشق کمیں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا نام نہیں بلکہ عشق جو ہے وہ اس کی آواز پر لبیک کمنا ہے۔ اور سے برے راز کی بات ہے۔ اس واسطے بھروہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہو سکتا ہے وہ لوگ عبادت اور طرح سے کرجاتے ہیں اکئی درویش ایسے ہیں جو عبادت تنمائی میں کر گئے تا کہ وہ اپنا راز فاش نہ کر بیٹھیں۔ تو عشق کا معنی ہے جال شاری کر دینا اور انتا سے زیادہ کر دینا اس کی خواہش پر لبیک کمہ رینا' تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا اور اللہ کی طرف سے جو بچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ عشق کی خوبی ہیہ ہے کہ محبوب کا قرب دریافت کرے۔ عشق کی کیا خوبی ہے؟ ہر حل میں اپنے محبوب کا قرب وریافت کرے اگر جان دے کے قرب ملتا ہے تو جان وے اور جان بیجا کے قرب ملتا ہے تو جان بیجائے۔ تو جس حال میں ملتا ہے اس حال میں حاصل کرے۔ یہ درویشوں کی بات ہے۔ آپ عشق کی سلامتی مانگو' بعنی کہ ان کے ساتھ وابستگی کی سلامتی مانگو' تو یہ حضور

پاک مستفلی ایم کے حوالے سے چانا ہے۔ سلطان باہو اکثر حضور پاک مستفلی ایم کا نام لیے بغیر راز کی بات کرتے ہیں۔ مثلا فراتے ہیں کرتے ہیں۔ مثلا فراتے ہیں کہ ۔

چڑھ وے چنال نے کر رشائی ذکر کریندے تارے ہو اب چن لیمی چاند جو ہے یہ حضور پاک مشتر کا بھی ہے ساتھ نبت سے بیان کیا کہ چڑھ وے چنال نے کر رشائی لیمی اے چاند نکل ا اور روشنی کر اور ہم لوگ جو آب مشتر کا بھی کے چاہنے والے ہیں آپ مشتر کی بھی کا ذکر کر رہے ہیں ' درود شریف پڑھ رہے ہیں اور جلوہ دیکھ رہے ہیں۔

تارے کا معنی آب مشر کا گھا ہے جائے والے ہیں اور اولیاء کرام کی محفل میں آب مشر کا گھا ہے جائے دیدار کی تمنا ہو رہی ہے۔ تو بظاہر تو یہ چاند اور ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں گریہ ستاروں اور چاند کی بات تو نہیں ہو رہی۔ تو سلطان باہو کے کلام کے اندر اس طرح کی گرائی ہوتی ہے۔

اچیاں بانگال او هی دیندے نیت جنہال دی کھوئی ہو یہ اپنی اونچی 'بند اذانیں وہ دے رہے ہیں جن کی نیت کھوئی ہے۔ اب یہ سلطان بابو گئے ہیں کہ دین کی زیادہ تبلیغ کرنے والے نے جب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی ہے تو کیا تبلیغ کر رہا ہے۔ پہلے اپنی نفس کا مسللہ حل کرو 'اپی خواہش کو حل کرو اور پھر تبلیغ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اگلا بندہ آکر جواب غلط دیتا ہے تو پھرذاتی غصہ میں سب لڑتے ہیں کہ ہم تہیں اڑا دیں گے' مار

دیں گے۔ اللہ تعالی نے تو ان کو نہیں مارا گرتم اڑا دو گے۔ تو یہ آپ کی مند عناد عصہ ہے تبلیغ نہیں اور یہ سارا کھی آپ کے اندر اسلام کے نام پر جو رہا ہے۔ تو اسلام میں ایسے تعناد اور واقعات ہو رہے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ بی یہ ہے کہ انسان عشق میں وافل ہو جائے اللہ کی محبت میں دافل ہو جائے۔

اسلام تو سچا دین ہے گر دنیا اس سے کیوں دور ہے؟ اہلِ ظاہر اور اہلِ باطن میں فرق کیوں ہے؟ جو اب :۔

یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں 'آپ نے تو اوب میں یہ سوال کیا ہے گر اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام آپ کا ہے ' ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے ' اور آپ قادر بھی ہیں اور مالکِ کائنت بھی آپ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر لوگوں کی زیادہ تعداد اسلام میں داخل ضیں ہوئی۔ جبکہ یہ دین سیا بھی ہوئی۔ جبکہ یہ دین سیا بھی ہے اور قدزت بھی آپ کے پاس ہے ' پینے آپ ان کو دیتے ہیں جو مانے والے نہیں اور بے جارہ مسلمان پریشان ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں اللہ سے۔ بس اللہ کریم نے اس کی وجہ یہ تائی ہے کہ آپ اس بات میں پریشان نہ ہوں کہ کون سی بات کثرت میں ہے اور کون سی بات قلت میں پریشان نہ ہوں کہ کون سی بات کثرت میں ہے اور کون سی بات قلت میں ہے۔ اس طرح باطن سب لوگوں پر شکار نہیں ہو آ تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ظاہر میں بھی آگر اصلاح نفس ہو جائے تو وہ سارے اہل باطن

ہی ہیں وق اس کیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصہ سے الل باطن کے نام پر سمجھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے۔ اس کیے بھر ان کا رستہ رک گیا کیونکہ وہ نظام ظاہری کے بالکل قائل ہی شیس رہے تھے۔ پھر کچھ ہندو ترزیب مل گئی کچھ اور تہذیبیں مل گئیں۔ ورنہ تو میہ تھاکہ جمال بزرگوں کا نام آیا ہے تو سارے اہل ظاہر تھے اور سارے اہل باطن تھے۔ آپ کسی بزرگ کا نام لو جو برے منصب والے ہیں تو ان کے پاس مسجد ضرور ہوگی سارے بزرگ جیسے وا ما صاحب ' خواجہ صاحب اور بابا صاحب ۔ تو سارے کے سارے جو تھے وہ عبادت کے نظام کو چلا رہے تھے۔ بھریہ تضاد کیوں ہوا' یہ Bifurcation کیوں ہوگئ؟ سیجہ مخص ایسے شے سیجہ خانقابیں ایس محمیں جہاں ظاہری عبادت ہی نہیں ہو رہی تھی' اس کیے یہ فرق پڑ گیا۔ بسر حال اگر کوئی الیا مقام آجائے کہ باطن اور ظاہر میں تہیں انتخاب کا موقعہ ہو تو ظاہر کو ترک شیں کرنا جائے۔ تو باطن جو ہے اللہ کی مربانی سے ملتا ہے مکیس ظاہر کے نظام میں کو آئی نہ کرنا بلکہ اس کو مانا اللہ تعالی نے ظاہر کے نظام کی حفاظت باطن والوں کے ذریعے کی ہوئی ہے۔ تو ظاہر تھیک رکھنا انجھی بات ہے۔ اس طرح قلت میں ہونا اس طرح ہے جس طرح بانچ نمازیں ہر کوئی بڑھتا ہے لیکن تہجد کوئی کوئی بڑھتا ہے۔ ایبا کیوں ہے؟ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ بس جس جس کو جو شعور ملا ہے وہ تھیک ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ بیبہ جمع کرنا نہیں پیند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خرج کرنا بھی بیند نہیں کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں مگر انہیں الله تعالی نے کم تعداد میں رکھا ہوا ہے۔ دراصل سے انسان سارے ایک

بی ہیں 'دین کے حوالے سے اچھی نیت والے بوگ ایک ہی ہیں اہلِ فاہر ہوں یا اہلِ باطن ہوں سب ایک ہی ہیں اور سب کا مقصد رضائے اللی ہے ' یہ جو درمیان میں Clash ہوا' برطوی' دیوبندی اور اہل حدیث کا' تو یہ درمیان میں غلط ہوگیا۔ یہ اللہ تعالی فضل کرے گا اور سب ٹھیک ہو رائیں گے۔ ہو رائیں گے۔ موائیں شال کے۔ موائیں گئے۔ موائی ۔

الله والے اپنی تعداد میں اضافہ کر تو سکتے ہیں کیکن کیوں نہیں۔ کرتے؟ جواب :۔

یہ منشا ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرض ہے کہ وہ اللہ الخوف" کی منزلیں کس کس کو عظا کر دے۔ تو آپ سب اکھے ہو جاؤ اور ایک ہی مسلک بنالو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ قلیل رہنا ہے ' منشا اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے ' اگر قلیل ہیں تو یہ اللہ کی منشا ہے۔ یہ ان آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی تعداد کو بردھا دیں یا ان قدت پیدا کر دیں یا ان فلاہر کو جائے تبلیغ کر دیں یا ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں۔ تو جتنا جتنا کسی کو اختیار ہے ' اتنا اتنا وہ چلے گا۔ اس میں کوئی دفت والی بات نہیں ہے ' بس سب اس کی مربانی سے چل رہا ہے۔

یہ کیسے پت بیلے کہ گاکہ بیہ خواہش اللہ کی ہے یا غیراللہ کی؟ بیہ کیسے بت بیا غیراللہ کی؟ بیہ کیسے بت بیلے گاکہ اللہ ہم پر راضی ہے؟

## جواب :ــ

اگر خواہش کا رخ" Direction اللہ ہے تو سے خواہش من اللہ ہے واہش كارخ اگر إلى الله ہے او خواہش بھى من الله ہے۔ اور اگر خواہش میس کی میس رہ جانی ہے تو بیہ تمہاری اپنی ہے اور اس خواہش کا مقصد جو ہے وہ نفس ہے۔ آپ نے مرکز کو دریافت کرنا ہے ' آپ نے اور کیا کرنا ہے۔ خواہش تو صبح شام پیدا ہوتی رہتی ہے اور بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سے ول اسلام سے پہلے والا ایک قتم کا خانہ کعبہ ہے اور اس میں خواہشات کے بت بڑے ہوئے ہیں انہیں ان بنوں کو توڑ کے تم اسے آزاد کرا دو تو یہ Pure کعبہ بن جائے گا، پھریہ کام کرد کہ اسینے ول کے وروازے پر وربان بن کے خود بی بیٹے جاؤ اور دیکھو کہ جو خواہش آئی اس کا معاکیا ہے۔ مثلاً خواہش سے کہ یمال پر ونیا میں ترقی کریں گے۔ تو میہ نفس کی خواہش ہو سکتی ہے اور میہ خواہش غیر کی ہو سكتى ہے۔ اگر خواہش جو ہے وہ كہتى ہے كہ ہم يميں سے مالك كى طرف رجوع كرنا چاہتے ہيں تو وہ خواہش اس مالك كى طرف سے آئى ہے اور ادهرى جاتا جائى ہے لينى انالله و انااليه راجعون تو وہ خوائش جو ہے من الله ب اور الله ك فضل سے آتی ب- زندگی میں الله كی طرف ے آنے والی خواہشات کی بہت کثرت ہوتی ہے لیکن انسان نظر انداز كرتا رہتا ہے ' بھولتا رہتا ہے۔ بس اس كى بيجان كا آسان تسخہ سے كہ تھرنے کی خواہش تمہاری ہے اور نکلنے کی خواہش اس کی ہے انسانوں کی خدمت کی خواہش اس کی ہے اور انسانوں کو استعال کرنے کی خواہش آپ کی ہے۔ تو یمال پر قوت حاصل کرنا آپ کی خواہش ہے اور یمال خدمت کا جذبہ پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہ خواہشات ہیں جو بررگوں اور پیفیبروں کو اللہ کریم نے عطاکی ہیں۔ تو آپ مشلط اللہ اللہ کریم نے عطاکی ہیں۔ تو آپ مشلط اللہ اللہ کا اللہ کا میں خطام کرنے والوں بر بھی رحمت کی ۔

یہ سن کر رحمت اللعالمین نے ہنس کے فرمایا
کہ میں اس دہر میں قرو غضب بن کر نہیں آیا
اللہ تو پھر اللہ ہے ، وہ کہنا ہے وادی طائف سے گزرنا ہے تب
آپ سَتَمَا اللہ اللہ نے فرمایا ۔

بشربیں بے خبر ہیں کیوں تاہی کی دعا مانگوں

تو یہ وہ اللہ ہے جو پہلے محبوب بناتا ہے پھر اسے سب واقعات کی

سر کراتا ہے ' افلاک کی سر کراتا ہے ' بہشوں کی سر کراتا ہے ' سارے

زمانوں کی سر کراتا ہے۔ ماضی بھی وکھاتا ہے ' صال بھی اور مستقبل بھی۔

پہلے دوست بنتا ہے ' پھر تھوڑی دیر بعد اللہ بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ

یماں دادی ہے گزر جا بیس یہ دیکھنے کے لیے کہ جو میں نے محبت کی ہے

اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ اور جب آپ مشار میں ہو کیلے کی

دادی ہے گزرے تو اللہ نے پوچھا کہ اگر کمیں تو پھر ان کا حشر کر دیا

جائے ' جیسے پہلی امتوں میں ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے تھم نہیں ماناور

خلاف ہو گئے۔ گر آپ رحمت اللعالمین مشار میں تو ان کی اولادیں

نائینل بھی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادیں

مسلمان ہو جا کیں گی۔ تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری مسلمان

ہو کیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہیں مانا جب کہ انہوں

نے بڑی تبلیخ کی ' ان کی زندگی طویل تھی 'کوئی کہتا ہے کہ چودہ سوسال '

كوئى كياره سوسال اور كوئى نوسوسال كتاب- جب قوم نه مانى تو نوح علیہ السلام نے پیرایک Request کی وعالی کہ بیہ تو مانتے نہیں ہیں کیر ان کو Despatch بی کر دیا جائے 'آگے جھیج دیا جائے۔ اللہ تو خالق ے 'جب جاہے پھر مخلوق کو پیدا کر لے' اللہ نے کما Despatch کردو' اگر نهیں مانے تو انہیں بھیج دیا جائے۔ نہ مانے والوں کی کسٹ میں نوح علیہ السلام کا لیک بیٹا بھی تھا' انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اس کو جھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سے بھی تو نہ ماننے والوں میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا تو باقی بھی تو تھی اور کے بينے بيں وہ كئے بيں تو پھريد بھي جانے دو۔ تو ان كو بات سمجھ آھئ جس عكه نه ماننے والوں كو بھيجا جا رہا ہے تو بھرنه ماننے والول ميں رشته واريال کیا ہیں۔ تو وہ رشتہ وار شیں ہے جو شین مانیا۔ تو حضور پاک مستفر الملائد ایک واحد ذات میں کہ نہ ماننے والوں کو سزا مجھی تبحویز نہیں کی بلکہ آب مَنْ الكالمَة الله الله الله الله الله الله مزاح به اور جو پیمبروں کے ہاں بھی خواہشات رہتی ہیں اس قسم کی خواہش اگر آپ میں پیدا ہو جائے تو مجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے ' مثلا ایک آدمی ظلم کرکے چلا گیا' اب بد دعا نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے ' پھر خیال آیا کہ اس کو معاف کر دیں۔ جب کہ بد دعا کی تیاری ہو چکی تھی کی کین معاف کر دینے کی خواہش پیدا ہو گئی اور پھر کہا کہ معاف کر دیا ' تو سے خواہش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ خواہش جو پینمبروں کی خواہشات کی اطاعت میں پیدا ہوئی ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ خواہش جو ولیوں کی خواہش کی اطاعت میں آئی وہ مجھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جس

خواہش کا مرکز فرعونیت کی اطاعت میں آئے وہ آپ کے نفس کی بات ہے اور سزا کی بات ہے۔ خواہش تو پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن خواہش کو بهانا بی زندگی ہے۔ تو آپ خواہش کو پہانے جا کیں خواہش آتی جا رہی ہے اور ساتھ ہم نے کمپیوٹر سیٹ لگایا ہوا ہے کہ بیہ خواہش گئی اور بیہ اصلی خواہش ہے اس کو آنے دو۔ تو آپ اینے آپ کا خود بی جائزہ بن جائیں کہ اب کون سی خواہش ہے جو انباع کرنے کے قابل ہے۔ وا آ صاحب کھے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جج کو محتے کردستان کے علاقے میں پنجے تو ڈاکو آ گئے۔ ڈاکوؤل نے آ کے کما جو چھ ہے نکل دو۔ سے نے جو بیبہ اور اشرفیاں چھیائی ہوئی تھیں وہ نکل دیدے مرقافلے کے امیرنے اپنا مل چھیائے رکھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کما تلاشی لو۔ تلاشی لی منی تو امیر سے کچھ اشرفیاں چھیی ہوئی نکل مسمئیں۔ ڈاکووں کے سردار نے کہا اسے فل كردو- وانا صاحب كتے كه برمين نے مداخلت كى كه و يكھو بد مارا امیرے اور امیری قلن ہو گیا تو بات کیا رہ گئی۔ تو وہ سردار کہتاہے کہ بیہ کیما امیرہے "کہ پیوں کا جھوٹا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ پھروہ سردار بولا کہ ہم تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو متوکل بنا کے جم پر جھیجیں۔ تو بس اتن س بات ہے کہ آپ اس خواہش کو نکل دیں جو ڈاکو والی خواہش ہے لینی کہ چھیا کے خزانہ گننا۔ جمنع مالا وعددہ لینی مل جمع کیا اور حمن حمن کے رکھا۔ تو آپ اس خواہش کو نکل دو۔ کسی کے خلاف چھوٹی می بد دعا بھی نہ کرنا اور بیہ چھوٹی می بد دعا کیا ہوتی ہے؟ بیہ که دل میں خواہش کرنا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا چاہیے۔ تو دل میں تحمی کے لیے برائی نہ سوچنا محمی کے لیے برائی سوچنا بھی بد ذعا ہے۔ آگر

کمنا بھی ہے تو یہ کمو کہ یااللہ اگر میں کی کے لیے برائی چاہوں تو میں اپنے لیے چاہوں۔ کیا آپ ول سے یہ وعا ما تگتے ہیں کہ اگر میں کی کے لیے برائی چاہوں تو میں اپنے لیے چاہوں۔ جب دو سروں کے لیے اچھائی چاہو گے تو یہ تمہارے لیے چاہو گے تو اپنے کہ یا اللہ ہوگ۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اتن بات ضرور کمنی چاہیے کہ یا اللہ اللہ اگر آج ہے میں کی کے لیے برائی چاہوں تو پھر میں اپنے لیے برائی جاہوں۔ تو وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمناکرتی ہے 'یہ خواہش کیا چاہوں۔ تو وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمناکرتی ہے 'یہ خواہش کیا خواہش جو وہ بھی آپ کی اپنی طرف سے ہے 'وہ خواہش ہو کسی کے وہ بھی تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو دہ بھی تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ بی کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ بی کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش ہو اللہ بی کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش ہو اللہ بی کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش ہو اللہ بی کی طرف لے جائے گی۔ جس طرح

لے گئی ہوئے علی سوئے علی م

تو وہ جدھرے آئی تھی ادھرہی لے گئے۔ بس بات یہ ہے کہ اُدھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھرہی لے جائے گا اور اُدھر سے آنے والی چیز آپ کو اِدھر نہیں رہنے دے گی۔ تو خواہش کا مطلب ہے کہیں لے جانے والی چیز اور جدھر کی دعوت آئے گی ادھر آپ کا رخ آٹو مینک ہو جائے گا۔ تو خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیا کرو اور پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے ' بس پھر خواہش کا علاج ہو گیا۔ آپ نے صرف خواہش کدھر سے آئی ہے ' بس پھر خواہش کا علاج ہو گیا۔ آپ نے صرف خواہش کر مائے مائے کہ اور کیا کرنا ہے۔ لمبی جو ڈی عبادت کو گے۔ میں جو ڈی عبادت کرو گے۔ میں جو ڈی عبادت کرو گے۔ میں نے پہلے آپ کو گئی میں آپ روزانہ نے کہا آپ کو گئی میں آپ روزانہ نے کہا تے کو گئی کی آپ کو گئی میں آپ روزانہ کو گئی میں آپ روزانہ نے کہا تے کو گئی کی آپ کو گئی کی خواہش کی زندگی میں آپ روزانہ کی کی کھر تو کی کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ روزانہ کی کی کھر تا کی کھر کو گئی میں آپ روزانہ کی کھر کو گئی کی آپ کو گئی کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ روزانہ کی کھر کی کھر کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ روزانہ کی کھر کی کھر کی کھر کیا گئی کھر کو گئی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ روزانہ کی کھر کو کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے تایا تھا کہ کھر کھر کھر کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ کو کھر کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ کو کھر کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ کی کھر کے تایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ کے کھر کے تایا تھا کہ سال کی کھر کھر کے تایا تھا کہ کھر کھر کے تایا تھا کہ کھر کھر کے تایا تھا کہ کھر کے تایا تھا کہ کھر کے تایا تھا کہ کھر کے تایا تھا کھر کھر کے تایا تھا کے تایا تھا کھر کے تایا تھا کھر کھر کے تایا تھا کھر کھر کے تایا تھا کھر کے تایا تھا

أنه كفت سوت بن توبيل مل تونيندكي نذر بوكم أنا لله و أنا البه ر اجعون پہلے بچین کے سال جمالت کی نذر ہو گئے ' پھر برمعلیا' بیاری اور برانی یادوں کی نذر ہو گئے میکے سل آپ نوکری میں چے ویتے ہیں لیعنی آٹھ تھنٹے روز رزق کمانے کے لیے بیجتے ہیں جس میں دو کان سلان وفتر افبرشال میں انمائے اور کیڑے بدلنے میں آپ کے تین سال کلتے میں کھانا کھانے میں جار سال تو لگ ہی جاتے ہیں بعنی کھانے کی تعبل پر آپ جار پانچ سال لگاتے ہیں۔ نیج بچا کے آپ کے پاس تین جار سال رہتے ہیں اور اس میں ہزار کام کرنے ہیں و مصیبت کا مارا انجان کتنی عبادت کرے گا۔ تو عبادت کا ایک لمحہ ہی ہو تا ہے اور ایک سجدہ قبول ہو جائے تو عبادت بوری ہو گئے۔ اور اگر آپ کی ایک علطی اللہ کو تا بہند ہو جائے تو مسمجھو کہ سازی زندگی ضائع ہو گئی۔ سرکار مستفایلی کی ذات ا گرای صفور یاک مستفادی ای شان میں ایک کلمہ احتیاط کے بغیر کمہ سيئے تو تم مارے سيئے۔ تو اس ذات كے ليے كوئى بے احتياط فقرہ نہ كمنا۔ الله سے ڈرنا جو ہے اگر وہ ڈر قبول ہو گیا تو میں آپ کی عبادت ہے اللہ قبول کرے تو عبادت ہے ' بعض او قات ناز قبول کر لیتا ہے اور بعض۔ او قات نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ اللہ ہے آور وہ جاہے تو نمازیں ان کے منہ یر دے ماری جائیں گی۔ بس بات سے کہ پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہو جائے۔ اس کیے عبادت کی طوالت یہ نہ جانا ' بلکہ آگر ایک عبادت قبول ہو جائے تو سارا مدعا قبول ہو جائے گا۔ تو بیہ قبولیت کی بات ہے جیسے سمی کو دوست کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ ابھی ابھی کوئی آدمی آپ سے ملا' اس نے آپ سے کوئی بات کی' آپ نے کہا میں

منہ میں دوست مانیا ہوں جب کہ اس کے پیچھے اتنا برا ماضی ہے اس نہیں جانے اور اس کے آگے اتا برا متعقبل ہے جو آب نہیں جانے اور وہ کیما آدمی ہے ' یہ بھی آپ نہیں جانے مگر دوست بنالیا۔ تو آپ دوستی نبھا جائیں گے۔ اس طرح اللہ کریم جو ہے اس کو اگر آپ کی کوئی ایک ادا بیند سی تی تو آب کو سرفراز کر دیتا ہے۔ تو حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے۔ لینی عبادت اگر غرور بیدا کر جائے تو مارے گئے اور برباد ہو گئے۔ اور گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے کہ ج گئے۔ اس کیے کوئی بیتہ نہیں کہ اس کا فضل کیسے ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا' وا ماصاحب کے بزرگول میں سے ایک ہے' تو اعلان ہو گیا کہ ان پر اللہ تعالی نے مربانی کر دی اور وہ باطن میں واخل ہو گئے ولی ہو گئے۔ صبح سارے درولیش ان کے پاس گئے' سلام کیا اور بتایا کہ رات کو آپ کی بروموش ہو گئی ہے اور آپ ولی ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو شرایی آدمی ہوں' میں کہاں سے ولی ہو گیا' میرا کیا تعلق ہے' تم مجھے کیوں بے وقوف بنانے آئے ہو۔ انہوں کما ہم خود نہیں آئے بی ' بے وقوف کیے بنا سکتے ہیں' ہم سارے منصب پر فائز لوگ ہیں' اب بناؤ کہ تیرے پاس کیا نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تھے ترقی دیے دی اور ولی بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا بات نہ بوچھو، بس کچھ نہیں کیا میں نے 'بس بات رہے کہ رات کو ہم نے بہت لی اور شراب کے نشے کے عالم میں ہم آرہے تھے 'ہڑک پر ہم نے دیکھا کہ ایک کاغذ گرا ہوا تھا اور اس پر اللہ کا لفظ لکھا تھا۔ میں نے کہا تیری زندگی میں نیکی تو ہے کوئی

نہیں ' میں نے اللہ کے نام کا لکھا کاغذ اٹھایا خوشبولگائی اور سنیمال کے رکھ دیا۔ ان درویشوں نے کما پھر اللہ کا جواب سن لے تو نے میرے نام کو خوشبو دار بنایا ہے اور ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے۔ تو وہ الله ہے عام تو يمال سے منظور كر لے۔ اس ليے ياد ركھنا مجھوتى سے چھوٹی بات کو بھی مجھی چھوٹائہ سمجھنا چھوٹی نیکی کو مجھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو مجھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ بس سے بات زیادہ یاد رکھنی چاہیے کہ چھوٹے گناہ کو تبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا اور چھوٹی لغزش کو تبھی چھوٹی گغزش نہ سمجھنا۔ چھوٹی نیکی کو مجھی ضائع نہ کرنا مجھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو نیکیوں کا انبار بن جاتا ہے۔ اس کیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرد اور راضی رکھنے کا ثبوت بتا آبہوں طریقنہ سے کہ اینے آپ میں تنما بیٹے کرئیۂ سوچا کریں کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہیں یا ابھی دوجار دعاتیں باقی ہیں۔ اللہ پر زاضی وہ انسان ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور میچھ نہیں لینا اور کچھ مانگنا نہیں وہ کہنا ہے کہ ہم راضی ہوئے اور ہم نے دعا ہے ہاتھ اٹھالیا۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ آپ بر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہو تا ہے اس کو اینے پر راضی کر لیتا ہے۔ اور جو اللہ ير راضي نہيں ہوتے تو بس سمجھ لو كه اللہ ان ير راضي نہیں ہے۔ تو انسان سے سمجھ کے کہ مجھی آپ آئینہ ہیں مجھی وہ آئینہ ہے۔ تو آپ کی این کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہی کیفیت اللہ کی آپ کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بیہ کیا ہے تو وہ کمتا ہے کہ یہ کیا ہے اس سے قریب آجاتے ہیں تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے' اگر آپ دور ہو گئے تو وہ دور ہو گیا' تب ہی آپ دور ہو

کئے۔ تو مجمی آپ Cause ہو لین وجہ ہو اور وہ Effect ہے مجمعی وہ Cause وجه ہے اور آپ Effect ہو' نتیجہ ہو۔ تو مجمعی وجہ وہ اور نتیجہ آپ جمعی وجه آپ اور بنیجه وه- توبه دونول باتی بین- اگر آپ راضی ہیں ، جو کیچھ زندگی میں ہے کمزوری علی کی بیشی کی بیشی کی جربھی راضی ہیں ا لین آپ ممل طور پر رامنی ہیں تو اللہ آپ پر رامنی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ ہر راضی رے گا۔ یہ بات اپنی تنمائی میں دریافت کرلو۔ مقصد ہے کہ سے ونیا اللہ نے بنائی ہے وہ مجھی آپ کے وشمن بنائے گا اس نے دوست تو بنائے لیکن آپ کے دشمن بھی بنا دیا ہے اس کے دسمن بنانے کے عمل پر راضی رہیں اس نے بی کافروں کو بنایا ان کو رزق بھی دیتا ہے تو اس پر بھی آپ راضی رہیں یعنی کہ آگر آپ کو اس كائنات كا افتيار ياني منف كے ليے مل جائے تو يائي منف كے بعد آب کائنات اللہ کو واپس کرو تو اس میں ایک رتی برابر تبدیلی نہ ہو۔ تو ہے ہے رامنی انسان کی خولی۔ وہ کہنا ہے کہ بانچ منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے ، پھر جیسی تھی ولی رہی ہے اور میں نے اس میں وظل شیں ریا۔ کہتا ہے آپ نے کوئی دو جار کام کر لینے تھے تو وہ راضی فخص کہتا ہے تمیں وہ بہتر جانتا ہے ، ہم اس کے کام میں وخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں وخل نہ دے۔ بس مسمجھو کہ الله اس بر رامنی ہو کمیا۔ تو اگر آپ رامنی ہو جاؤ تو اللہ رامنی ہو جا آ ہے۔ زندگی میں ویکھو کہ دعاکی بدی ضرورت ہے اصلاح کی کوششیں جو ہیں آپ سے منرور کرو لیکن سے یاد رکھنا کہ دنیا کی مکمل اصلاح نہیں ہوگی۔ جب تک شیطان کالفتا و تن من ہے کو شیطان رہے گا۔ جو قرآن کے

اندر لفظ ہیں وہ رہیں گے۔ کافر کالفظ ہے تو کافر رہے گا' مومن کالفظ ہے تو مومن رہے گا' شررہے گا' خیر رہے گی' ہم رہیں گے اور وہ بھی رہیں گے۔ زندگی صرف آپ کی کوشش کا نام ہے' آپ ایمانداری ہے کوشش کریں۔ آپ تمائی میں غور کریں اور اگر آپ کو اپنی بخشش کا بھین ہو گیا' کمل یقین ہو گیا' جس میں کی بیشی نہیں ہے اور اس یقین میں اپنی ممل یقین ہو گیا' جس میں کی بیشی نہیں ہے اور اس یقین میں اپنی کو شامل کرنا چاہتے ہو' تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنی بخشش کا یقین ہے' میرا سگا بھائی ہے اور اسے شامل کرنا ہے تو اپنی بخشش میں شامل کرنا ہے تو اپنی بخشش میں شامل کرنے سے پہلے اپنے بیدوں میں شامل کرنے سے پہلے اپنے بیدوں میں آپ شامل کر لو بس پھر آپ یہ سمجھیں میں شامل کرو بس پھر آپ یہ سمجھیں کہ اسے زندگی میں شامل کر لیا اور وہ ہاقبت میں بھی شامل ہو گیا۔ تو تبلیخ اس وقت کو۔ پھر اللہ راضی رہے گا۔

" خریس سب لوگ سب لوگوں کے لیے دعا کریں اور جو یہاں نہیں سکے ان کے لیے بھی دعا کریں۔

صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشم افضل الا نبياء والمرسلين سيدنا و سند نا و مولنا محمد و آلم و اصحابم اجمعين-برحمتك يا ارحم الراحمين- https://archive.org/details/@awais\_sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

- 1- سر ادفت بیہ کہنداس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور نداس دنیا کوچھوڑ سکتے ہیں؟اس دفت کو حل کردیں۔
  - 2۔ مجھے یہ بات مجھ بیں آئی کہ اپنی ذات سے محبت اور پوجا سے کیا مراد ہے؟
- 3- حضور الیک دفعه آب نے فرمایا تھا کہا ہے ایمان کی رسیداللہ تعالیٰ سے نہ مانگا کروجب کہاللہ تو خود فیصلہ کردیتا ہے کہ کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا ؟
  - 4- كياالله كي تقديق نبيس كرني جاهي؟
  - 5- میں یہ بوچھنا جا ہتا ہوں کہ فنافی التینے ہے کیا مراد ہے؟
- 6- ایک مسلمان اسلام پرتو پورایقین رکھتا ہے گرمسلمانوں کا گلہ اور انسیس کے مسلمانوں کا گلہ اور انسیس کے اور مغربی ممالک کا بیرحال ہے ، تو اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔
- 7- سرابیہ جو روحانیت ہے بیصرف اسلام میں ہی ہے یا بیہ باقی نداہب میں بھی ہوتی ہے۔اورروحانیت کیاہے؟
- 8- بزرگوں کے مزارات پر بیہ جو جمعرات کا دن مخصوص ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
  - 9- اگرہم اور دنوں میں مزار برجائیں تو پھر کیا ایک ہی بات ہے؟ 10- داتاصاحب کے ہاں کب اور کیسے جانا جا ہے؟

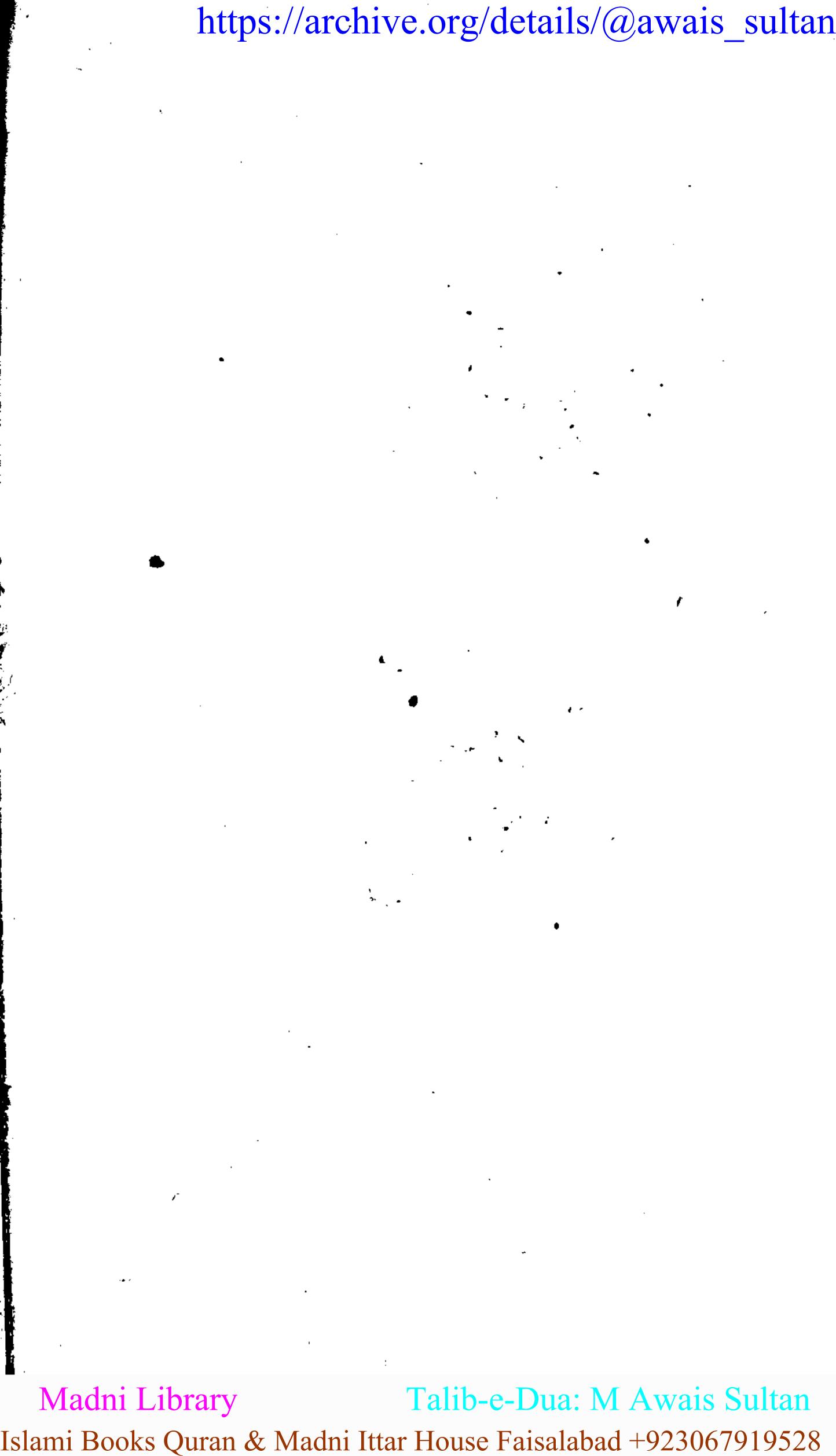

سوال:-

سرا وقت بیہ ہے کہ نہ اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں اس وقت کو حل کر دیں۔ چھوڑ سکتے ہیں اس وقت کو حل کر دیں۔ جواب :۔

اس دوت کا حل کوئی بھی ہو' اس کو حل کرنا چاہیے۔ ورنہ تو سے
ایک فارمولا ہے جو علم کی حد تک رہے گا اور یہ مسئلہ عملی ہے اور عملی
مسائل کا عملی حل ہوتا ہے۔ اگر عملی طور پر کمی کو تکلیف ہو رہی ہے
تو تکلیف کا ایک علاج تو ہے ہے کہ اے کہ دیا جائے کہ کوئی تکلیف
نہیں ہے' لیکن جب اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھراس کا عملی حل ہونا
چاہیے۔ تو عملی پراہم کا عملی حل ہونا چاہیے۔ اور علمی پراہم کا علمی
حل ہونا چاہیے۔ تو اگر دنیا میں رہنا مشکل ہے اور دنیا کو چھوڑنا بھی
مشکل ہے تو مسئلے کا حل ہے ہے کہ نہ دنیا میں رہنا ہے اور نہ اس چھوڑنا
ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ دنیا میں رہنا ہے اور نہ جھوڑنا ہے؟
اس دو سرے الفاظ میں یوں کمو کہ دنیا میں رہنا بھی ہے اور اس چھوڑنا ہے؟
اب اس کی مثال پوچیس کے کہ اس کا کس طرح پھوڑنا ہے؟ اب
تب اس کی مثال پوچیس کے کہ اس کا کس طرح پھوڑنا ہے؟ اس سلسلے
میں بزرگوں نے بے شار مثالیں دی ہیں اور ان میں سے ایک مثال اس

طرح دی جاتی ہے کہ ۔

بازار سے گزرا ہول خریدار شیں ہول

تو بازار میں سارے خریدار نہیں ہوتے کھے تو ویے ہی مسافر ہوتے ہیں اور کتے ہیں کہ میں بازار سے مرف گزر جاؤں گا اور میں نے توجہ اس ۔ منیں کی کیونکہ میں خریدار نہیں تقلہ تو خریدار کا مسئلہ خریدار کی نیت پر ہے اور جو مرف کزر کیا تو کوئی دکان اسے ستائے گی نہیں اس کے کیے کوئی منگائی نہیں اور اے کوئی معاشی مسلم نہیں ہو گا کیونکہ وہ وہاں سے گزر گیا ہے۔ مطلب سے کہ بھیڑ میں سے گزر جانے والے کو اس سے گلہ بی نہیں ہو گا۔ جس کی جیب بی نہیں تو اس کی جیب کئے کی کیا؟ تو اے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو گا اور وہ ٹھکول کے علاقے سے مرزر جائے گا چوروں کے علاقے مسے بھی گزر جائے گا۔ اب چوروں کا . علاقہ جو ہے وہ تو اسے تنگ کرے گاجس کے پاس مل ہو گا۔ جس کے یاس مل ہی شیس ہے اور جو مل ہے وہ مالک کا ہے تو اسے چوری سے کیا وراس كالك على بزركون في اور بنايا ب كدر

ورميال وتعر وريا تخته بندم كمدة باز می کوئی که دامن تر مکن مبشیار باش تو ہوشیار باش! علم میہ ہے کہ دریا میں رہو لیکن دامن تر نہ ہو۔ اس کی ایک اور مثل میہ ہے کہ اگر مرغالی پانی میں غوطہ لگائے تو اس کے پر سکیلے نہیں ہوتے۔ تو مرغانی پانی میں بھی رہتی ہے لیکن پھرسے ہوا میں مجھی اڑ جاتی ہے۔ تو بیہ مرغالی کیا مل مع ہے کیانی کا پرندہ ہے۔ مقصد بیہ ہے کہ دنیا ہے اس طرح گزر جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثل لوگوں نے اس طرح دی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے تم غریب الدیار ہو عریب الدیار کا معنی ہے پردلی او یہ دنیا اور دلیں ان لوگوں کے لیے پردلیں ہے جو لوگ اس دلیں کا خیال رکھتے ہیں اس لیے یہ دلیں ان کے لیے پردلیں ہے۔

ہے اور لوگ اس کی یوں مثل دیتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پنارن رہتی ہے۔ تو یہ پنارن کون ہے؟ وہ جو پانی بھرنے والی ہوتی ہے۔ وہ سب سکھیوں' سبیلیوں سے بات کرتی ہے لیکن اس کی گھاگھر نہیں چھلکتی ۔

سب کھیوں سے بات کرے پر دھیان گھاگھر کے بچ و اس پنمارن کا دھیان گھاگھر پر رہتا ہے۔ تو دنیا سے گزرتے جانا ہے لیکن اس میں ملوث نہیں ہونا ہے اور ملوث ہونے کا معنی یہ ہے یمال دنیا میں گم نہیں ہو جانا۔ تو دلدل سے آگر گزر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑے ہی خراب کر لو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ صفائی قلب کی بات ہے۔ دنیا ایک ایمی چیز ہے جو اپنی طرف متوجہ کرے گی تو دنیا کو اس کا اصل حسن جانئے کے لیے دیکھو کہ اس کی عمر کیا ہے؟ بزرگوں نے اس کا عمر کے متعلق بتایا ہے کہ دنیا کی عمر بست زیادہ ہے اس کا عمر کے متعلق بتایا ہے کہ دنیا کی عمر بست زیادہ ہے اس کا قدیم چیز ہے اس کا شمیک اپ ہے اصل میں یہ بست قدیم چیز ہے اس دنیا میں بڑاروں لوگ آئے جو آپ سے بہت شے ۔ قدیم چیز ہے اس دنیا میں بڑاروں لوگ آئے جو آپ سے بہت شے ۔

اس دنیا نے کتنے دارا اور سکندر کھا لیے۔ اس دنیا سے محبت انسان کو فانی بنا دیتی ہے اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس دنیا نے مجھی کسی

کے ساتھ وفانسیں کی ہے اور دنیا کے بارے میں بیہ بھی کما گیا ہے کہ بیہ مردار ہے اور اس کی تمنا کرنے والا مردار کھانے والا ہے اسے كما كمو الكري كرو يا كي كه بهى كمو- اس دنيا مين بيلنس جو ب وه بير ب كه آپ دنیا میں کام کرو لینی آپ کو محنت کے لیے بنایا گیا ہے محنت کرتا آپ کی جبلت ہے فطرت ہے اور آپ کھے نہیں بھی کرو گے تب بھی محنت كرنا يزے كى۔ آرام كے ليے بھی براكام كرنا ير آ ہے۔ تو اگر مقصد آرام ہے ' تب بھی آپ کو کام کرتا پڑے گلہ اب کام کی نیت اگر اجرت بھی ہو تو آپ کا مقصد سے ہو گاکہ اس دنیا میں سے آرام سے گزر جائیں۔ تو دنیا میں زیادہ ملوث شمیں ہوتا کملکہ اس زمین سے پار عطے جاتا مقصد ہے۔ تو مقصد سے کہ ایسے انداز سے رہوکہ اس زندگی کو چھوڑنا مشكل نه ہو اور فيصله آپ نے خوا كرنا ہے۔ جس كو دين كا پيند نميس ہے اور دوسری باتوں کا بھی علم شیں ہے بلکہ بے شار چیزوں کا پہتہ شیں ہے کیکن اس کو ایک چیز کا ضرور پیۃ ہو تا ہے کہ وہ چیز جو اسے بریثان کرتی ہے' وہ اسے نہ کرے۔ یہ ہر ایک کو پہتہ ہو تا ہے کہ وہ پریشان ہے۔ اب آب بریشانی کا تو بتا رہے ہیں لیکن وجہ شیں بتا رہے طالانکہ وجہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیوں بریشان ہیں۔ تو بریشانی دو چیزوں سے ہوتی ہے' ایک چیز جو آب کیا ہے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے اور ایک وہ چیز جے آپ نکالنا چاہتے ہیں کیکن وہ نکلتی شین ہے یا آپ کھے لاتا چاہتے ہیں اور وہ آتی شیں ہے۔ تو اس بات پر پریشانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی الیا عمل سرزد ہو گیا جس کی یاد آپ کو بریشان کر رہی ہے یا ایک الی چیز جو آپ چاہتے ہیں لیکن وہ ملتی نہیں ہے۔ تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔

اس پریشانی ہے بچنے کا ایک طریقہ سے ہے کہ آپ اینے آپ کو اور اپی ترزوں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے مجمی ہو ہی جانا ہے۔ اللہ تعالی کہنا ہے کہ آخر تم نے میرے پاس آ ہی جانا ہے اور پھر آپ سے کما جائے گاکہ ہم نے توجس کا کما تھا ہے وہی دن ہے۔ تو اس کیے دنیا ہے اتن محبت نہ کرو کہ میہ شدید ہو جائے۔ دنیا سے واجی واجی اتنی محبت کمد جتنی مسافر کو گاڑی سے ہوتی ہے۔ مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ بناتا ہے ' بیٹھتا ہے اور اسے بیتہ ہو تا ہے کہ سیث اس نے چھوڑ جانی ہے اور گاڑی آپ خرید شیں سکتے۔ تو سے ٹرین ہے آپ آرام سے ای سیٹ کا خیال کرو آپ سے پہلے اس سیٹ پر بے شار مافر بیٹے ہیں ہے کے بعد اس سیٹ پر بے شار مسافر بیٹھیں سے اور مسافر کی طرح آب اینا وفت گزارو۔ اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کسی انسان کو نہ ستاؤ ' پھر آپ کو دنیا میں دفت شیں ہو گی ' تحسی انسان کو دنیا میں بریشان نه کرو محسی انسان کو، دکھ نه پہنچاؤ محسی کا حصه نه روکو محمی کا مل مضم نه کرو اور اگر آپ کو پھر بھی بیہ بات سمجھ شیں آتی تو اینا حصہ اینے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دو۔ تعنی اپنا مال سلمی ایسے انسان کو دے جاؤ جو آپ سے کم مال دار ہو اپنی زندگی سمی الیے کام میں لگاؤ جس کی آپ سے زیادہ دوسرے کو ضرورت ہو۔ تو کویا کہ آپ اینے آپ کو دنیا میں مفید بنالیں۔ اگر آپ نے اینے آپ کو انسانوں کے لیے مفید بنالیا تو پھر دفت کم ہو جائے گی اور آپ کی تکلیف وور ہو جائے گی۔ تو دنیا کی تکلیف اس طرح ختم ہو جائے گی۔ دنیا سے عافیت جائے کے لیے آپ کو ایک اور فارمولا بتاتے ہیں

کہ آپ اس میں جسم کی شکین کو تم کر دیں۔ جسم کی شکین کا سلان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آرام مجتم کا آرام عیند کھانا ہوی سے خوشیل 'شرت ولت اور اس طرح کے بے شار واقعات ہیں۔ ان کو آپ کم کر دیں لینی کہ اپنے آپ کو ان باتوں میں ذرا کم Involve کر تو پھر آپ کو عافیت ہو جائے گی۔ پیسے سے محبت کم کر دو تو عافیت ہو جائے گی۔ پینے کے بعد امیر تو آپ بی ہوں کے اور غریب ہوں مے تو پھر مجمی آب بی مول کے۔ تُو اگر غریب ہے تو یہ مجمی تُو بی ہے تو آبیا انسان بن جاکہ ابنی ذندگی کو پیند کر لے۔ آپ کی ذندگی کی غریبی کا دور آپ کو پند شیں اور کھے زندگی کو آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ میں وہاں ہوں گا تو بوں کروں گا۔ تو یہ جوالینے آپ سے تابیندیدہ بات ہے وہ آپ نکال دیں کیونکہ ہے مجمی آپ ہی ہو۔ میں آپ کو سے بات دوبارہ مستمجما تا ہوں۔ آپ یہ مستحصتے ہیں کہ فلال وقت مل آ جائے گا تو میری بیہ زندگی خوش ہو جائے گی۔ او آپ اینے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور سکتے ہیں کہ جب تک وہ خوشی نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی زندگی بریشان رہے گی۔ تو آپ کی زندگی کا بریشان حصہ جو ہے وہ تو زندگی ے نکل کیا تو اب سے اس کے اس اجھی زندگی کون سی رہ می اجھا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ اچھا سمجھے کیونکہ بیہ جاری زندگی آپ کی زندگی ہے۔ تو اچھا انسان کہتا ہے کہ امیری میں ہم اچھے ہیں کیونکہ بیہ ہاری امیری ہے اور غربی میں ہم انتھے ہیں کیونکہ بیہ ہماری غربی ہے۔ تو اجھے آدمی کا ہر دور اجھا ہو تا ہے۔ آپ نے تاریخ برحمی ہے اور دنیا میں دیکھ بھی لیا ہے کہ پیفیٹر پرکوئی دور آئے تو پیفیٹر پھر بھی پیفیٹر ہے۔

پینبزر غربی کا دور آجائے پر بھی پینبزے ولی پر بیاری کا دور آجائے ' غربي كا دور آجائے تو پر بھى ولى ہے۔ تو خوش انسان ير كوكى دور آجائے وہ خوش ہی رہے گا اور جو عملین آدمی ہے اس پر کوئی دور آ جائے وہ عملین ہی رہے گا اور اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ بیہ انعام ملا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو لانے میں تو بری وقت ہوئی ہے۔ تو عملین مخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت رہے گی۔ بید دنیا الی چیزہے کہ بریشانیوں کی تلاش میں رہو کے تو پریشانی بی ملے کی۔ اور اگر جو کھھ آپ کے پاس ہے آپ اس بر رامنی ہو جاؤ کے تو بیہ دنیا تہیں رامنی کر ڈے گی۔ تو جہاں جو سکھ ہے تمل ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹا پیدا ہو گا' ایک بیٹا پیدا ہوا' خوش ہو جاؤ' ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہی ایک بھی بیٹا پیدا شیں ہوا عار بیٹیاں ہو گئی ہیں پھر بھی مبارک ہو' ایسے بھی لوگ ہیں جن کی سات بیٹیاں ہیں۔ بیٹی بھی اچھی ہے اور بیٹا بھی اچھا ہے بس نعیب اچھا ہونا چاہیے۔ تو آپ اینے آپ کا ہر دور خوش قسمت مسمجھو تو پریشانی کا حل مل مراہے پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب حمہیں ابنی زندگی نابیند ہونا شروع ہو جائے۔ جنب آب کو آپ کی زندگی تالیند ہے تو اور کسے پند ہوگی ہیہ آج کے انسان کا سب سے برا المیہ ہے کہ وہ اٹی زندگی کو طلات کی کمی و بیشی سے تابند کر رہا ہے۔ اس کیے اسے تعیمت یہ ہے کہ آئی زندگی کو پند كرے۔ اور جب تكليف كى شدت آئے تواس كو دور كرنے كا طريقه بيد ہے کہ بھی بھی آپ ایس نعنیوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جمال آپ محویت حاصل کر سکو۔ محویت خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونول ہی ہے معنی ہو جاتے ہیں اور انسان کمتا ہے کہ پت نمیں اس وقت

4

ہم كمال تھے؟ پتہ نہيں كيا خيال تھا؟ كہتا ہے پتہ نہيں كچھ سود تھا كہ زياں تھا نہ نفع تھا نہ نفصان تھا نہ كوئى دن تھا نہ كوئى رات تھى ہمارے ساتھ ايسا ہو گيا كہ خدا جانے ہيں كمال سے كمال چلا گيا ...... تو خيال ميں اليے هم ہو جاؤ كہ حلات كى اضافى تكيف اور خارجى تكليف بند ہو جائے۔ ايک طريقہ تو يہ ہے۔ دو سرا طريقہ يہ ہے كہ ذكر اللى ميں هم ہو جاؤ ۔ اللہ كرتے رہو۔ بجريہ حالت ہو گى كہ ۔

منم محوِ خیال أو نمی دانم کا رفتم انسان الله کے خیال میں اللہ کی یاد میں اتا مم مو جائے کے اللہ کی زمین یر الله کا بندہ اللہ کی یاد میں جا رہا ہے اور اسے بنہ ہی تہیں کہ كمل جا رہا ہے اور اے كيا تكليف ہے۔ ايے درويش سے يوچھا كياكہ كيا آپ كھانا كھاتے ہيں؟ انہوں فنے كما آپ فتم لے لو ہم نے مجھى بھى کھاتا نہیں کھایا' حالانکہ 'اس وقت کھا کر آیا تھا' دو سرا مخض کہتا ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ کھایا ہے مگر درویش کتا ہے کہ قتم لے لو مجھی نہیں کھایا کیونکہ میں نے مجھی کھایا نہیں جب تک وہ نہ کھلائے وہ کھلا تا ہے تو ہم کھاتے ہیں مہنیں کھلاتا تو کئی کئی دن کرر جاتے ہیں اور ہم نہیں کھاتے۔ یا تو پھر آپ اس کے مہمان ہو جاؤ اور پھر مجمی گلہ نہ کرنا اب ہی بری ضروری بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کسی خیال مس دور بمسى واقعه محمى مرتبه برقبضه جما كربينه جاؤجس طرح بعض دفعه بلي کروٹر کو اینے پنج میں جب رہوج کتی ہے تو آپ یہ سمجھو کہ تکلیف کا آغاز ہونے لگا ہے' اور جب آپ اسیے پاس الی چیزر کھو کہ آگر ہلی کا بچہ مجمی کبوتر کے جائے تو لے جائے کی مطلب بیا ہے کہ آپ قیضے کی

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

خواہش چھوڑ دو اور اگر آپ قضے کی خواہش چھوڑ دو کے تو پھر آپ کو ہر چیز ذکر النی میں مشغول نظر آئے گی۔ تو قبضے کی خواہش کیا ہے؟ جو سی دیوار ہے میہ بھی ذکر کرتی ہے اور جو بھی آسان اور زمین میں اشیاء ہیں وہ الله كاذكركرتي بهب يسبح لله ما في السموت وما في الارض تنبيح بیان کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ بھی ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور سی سب آپ کے علم سے باہر ہے۔ اللہ کہنا ہے کہ آگر ان چیزوں کا نام ہی الکھواؤں تو چربھی آپ کے پاس ان چیزوں کے نام لکھنے کا وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس آسان کو غور سے دیکھنے کا بھی وفت نہیں ہے کیونکہ آپ کی زندگی عارضی ہے اور کام بہت وسیع ہیں۔ آپ بہ بات جان لیں کہ ریہ باتیں وہ اللہ بیان کر رہا ہے جس کی تنبیح ہو رہی ہے۔ آپ مرف اتنا کام کریں کہ اگر اس زندگی میں ہرے اللہ کی تنبیج بیان کر ربی ہے تو آپ کم از کم اس تبیع کو سن کرجائیں 'ید ایک ہی کام ہے۔ پہلا کام بیہ ہے کہ آپ بیانی کر کے جائیں کہ ہرشے تبیع بیان کر رہی ہے اور آپ مید دیکھیں کہ آپ بھی تبیع بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ' پھر ہر سفے کی تعبیع من کر جاؤ اور د مجھ کر جاؤ کہ کائنات کی ہر سفے کیے تبیع بیان کر رہی ہے۔ پھر آپ کمیں کے کہ ہم نے خود دیکھا ہے که هر چیز الله کی تشبیع بیان کر رہی تھی، دیواریں ذکر کر رہی تھیں، وروازے ذکر کر رہے منے سے کل رات کا ذکر ہے کہ تنبیح کا کتات ہو رہی تھی اور کیا بات ہو رہی تھی ہم نے کوائی دی اور ہم اللہ کے روبرو ہو مستنے بلکہ سرخرو ہو مسئے۔ تو محویا کہ حالاتِ زمانہ کی بریشانی ہے بچا عليهيا- ايك طريقة توبير اكر آب ك طلات نبيس برحة لعن اكر

آپ کا حاصل نہیں بردھتا تو چلو آرزو ہی کم کردو سے تو چھوٹا سانسخہ ہے۔ لینی اگر آرزو بوری نمیں ہو رہی ہے تو وجہ سے ہو گی کہ آپ کے پاس وسائل کم بیں 'تو آپ اپنی آرزو کم کر کے دیکھ لیں۔ امیروہ آدمی ہے جس کا حاصل اس کی آزرو سے زیادہ ہو' اور اگر حاصل آرزو سے کم رہ کیا تو پھر میہ غریب ہو گیا۔ ایک انسان کتا ہے کہ مجھے کل جار کروڑ روہیے ملا ہے اور جھے بیانج کروڑ جاہیے تھا مجھے یہاں سے بریشانی ہو رہی ہے کہ کیے ایک کروڑ کا گیب میں کیے بورا کروں گا۔ دومرا کتا ہے کہ دو بوئی کی طلب تھی اور تین روٹیال مل حمیس ہم نے تینول اللہ کی راہ میں دے دیں کہ اللہ اور بھی دے سکتا ہے اور جب جاہے دے سکتا ہے۔ بس اس کا ایمان جو ہے وہ افروز ہو گیا کہ زیادہ ہو گیا۔ اور کس کا ایمان جو ہے وہ بے ایمان ہو گیا؟ جس کو جار کروڑ روپے ملے ہیں مروہ پانچ کروڑ جاہتا تھا۔ تو یہ بات آی کے طلات کے مطابق ہے۔ کمی کو ایمان کے راستوں میں بے دین مو جاتی ہے اور سمی کو لادین راستوں میں ایمان مل جاتا ہے۔ ایمان کے راستے میں بے دینی کیے موجاتی ہے؟ ایمان کی راہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہنے والا آدمی گلہ شروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو! بیہ تو کوئی زندگی نہیں ہے ، آپ دیکھو اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ بیہ کنے والا مسلمان لینی خود مسلمان ہے اور کتا ہے کہ دیکھو اسلام کا بہ واقعہ کیا ہے کہ یمال کچھ مسلمانوں کے طلات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بیہ کیسے مسلمان ہیں اور بیہ خود بھی مسلمان بندہ ہے اور اس طرح بیہ محلہ كرتے كرتے منافقت كے رائے يہ جل يرتا ہے۔ ايے آدى كو منافق کہتے ہیں اور بس آپ کو بتا دوں کہ منافق کی سبخشق کا موقعہ تم ہی ہے

آگرچہ کافر کی بخشق ہو سکتی ہے محروہ آدمی جو اسملام کو چھوڑ تا بھی نہیں ے اور اسلام کے ظاف بھی باتیں کرتا ہے اس کے لیے براحشرہو گا۔ ایک وہ آدمی جو اینے آپ کی ہوجا بھی کرما ہے اور اینے آپ سنے نفرت بھی کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کا منافق ہو تا ہے۔ آب اس پر ذراغور کریں لعنی کہ اینا مومن لور اینا کافرکون ہے؟ اللہ کا مومن سے ہے کہ وہ کے کہ بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا المه محمد رسول الله توبير يرضخ والے اللہ کے مومن ہو گئے۔ دوسرے اللہ کے کافریں اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ملتے عی شمیں ہیں۔ اینا کافر بندہ خود آپ بی ہو آ اور وہ کہتا ہے۔ کہ میں آپ بی آپ ہول جاہے وہ برا ہے۔ اپنے آپ کا مومن وہ ہے جو اینے۔آپ کو مانیا ہے کہ بیل بی سب کھے ہول کہ .I am every thing اور بير اين آپ كامنائل كيا ہے؟ كه بمي ايخ آب کی بوجا کرتا ہے اور مجمی اینے آپ سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت اور بوجاکے ورمیان میں رہنے والاجو ہے وہ اسنے آپ کامنافق ہو جاتا ہے اور این ذات کی منافقت بی انسان برا بریشان رمتا ہے۔ تو ایسا آدمی اسینے آب کو پند بھی کرے گا اور اینے آپ کو تابیند بھی کرے گا۔ آپ لوگوں کو مشورہ ہیہ ہے کہ اللہ وہ وقت نہ لائے کہ جب آپ اینے آپ کو تاپند کرو پند کرتا ہے تو پر پند کرتے جاؤ اپن کرتا ہے تو پر عابزی افتیار کرو اور اسینے آپ کو پند کرتے ہو تو پھر Humanity کو' انسانیت كو بحى اختيار كرو الله ك قريب رجو كور اس كا شكر ادا كروكه الله تعالى نے آپ کو بہترینایا اور پھر مجمعی اسے آپ سے جھڑا نہ کرو فداسے جھڑا تودور کی ہات ہے "آپ اینے آپ سے بھی جھڑانہ کرو۔ آپ ذہن سے ب سجعة موكر رزق الله سے نہيں ما مرب الله سے ما ہے اجھا رزق الله سے ملا ہے۔ اگر آپ کا رزق کمی صاحب نے روک لیا ہے اور اگر رزق الله سے بلتا ہے تو پھر گلہ میرے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کا ب خیال ہے کہ اللہ بیاری سے شفاء نہیں دے سکتا تو آپ مجھے کیوں بتاتے ہو کہ شفاء نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی تو نہ ہو۔ جب آپ کو لقین ہے كر الله في كام كرتا ب تو بندے سے كيا كمنا ہے۔ تو آپ اگر الله كا كله بندے سے نہ کرو تو سے عافیت کی بات ہے۔ اور اگر تو آب بندے کا گلہ الله سے نمیں کریں گے تو اس طرح آپ خود عافیت میں آ جائیں گے۔ اگر آب کو سے پت ہے کہ آب کے دماغ نے رزق کمانا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پہتا ہے کہ آپ کا ززق آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ تو مانیں کہ آب کا دماغ کمزور ہے۔ ادھر آب اینے دماغ کو بھی بمتر کہتے ہو اور پھر رزق کما بھی ہنین سکتے ہو' اپنی زندگی کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے ہو اور اینے دماغ کو نالائق بھی شیں کہتے ہوا تو پھر آپ خود ہی بتاؤ کہ "آپ کا کیا علاج ہو گا۔ جو شخص اپنے آپ کو نالائق بھی نہیں کہتا اور پھر اپنا علاج بھی شین کر سکتا تو پھر ایبا آدمی جو ہے دہ سنی طرح بھی راضی نہیں ہو گا۔ تو جو آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس نسخہ یوچھنے کے لیے آئے اور ڈاکٹر نسخہ بنائے اور وہ استعمال نہ کرے تو پھر آب ہی بناؤ کہ بماری کیے دور ہو گی۔ اور اگر آپ جانتے ہو کہ بیاری نہیں ہے تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ جانو اور آپ کی بیاری جانے۔ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی! کہتا ہے کہ دنیا کی محبت میرے سرمیں درد پیدا کر رہی ہے اور جب اس کو تسخہ بتاتے ہیں کہ ایباکر او پھریہ تسخہ استعال نہیں

كرتا سركا درد كس طرح جائے گا۔ مقصد بيہ ہے كہ اس چيز كى وجہ وریافت کرو ،جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے اس کی وجہ وریافت کرو کہ اصل وجد کیا ہے؟ مسلد رہے ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑنا نہیں جاہتے اور جو مرضی قبول کرنے کا نتیجہ ہے اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے 'یا تو تب بید کمو کہ میں جانوں اور میرے اعمال کا بھیجہ جانے ' تو پھر آپ اپنا كام كرت جاؤا بجرجو بھى اس كا تتيجه مو كا آب اس كے ذمه دار مول گ۔ اگر آپ جانے ہیں کہ مسلمان ہو کر نتیجہ اچھا نہیں ہو گاتو پھر آپ انیے عمل سے ذرا گریز کر جائیں اور اگر آپ عمل نہیں چھوڑتے تو پھر ہے بنتیج کو قبول کریں اور اگر بنیجہ قبول نہیں کرنا تو پھر آپ عمل سے گریز کریں۔ تو اس وقت مسلمانوں کو عام طور پر سے براہم ہے ، جو بالعموم یا جاتا ہے کہ بید اسلام کو بھی جھوڑتے تہیں ہیں اور متیجہ بھی قبول تہیں۔ ترتے۔ جب بندہ اسلام میں داخل ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ مصیبت میں بھن گیا۔ تو اب آپ اسلام کو قبول کرو کیونکہ اسلام میں آدھا آدمی واخل شیں ہو سکتا اور سے کی بات ہے۔ یہ ایبا دین ہے گہ جب تک آپ اس میں ممل واخل شیں ہوں گے آپ کو عافیت شیں ملے گی۔ مطلب سے کہ اگر آپ اینے آپ کو ترحا قابو کرلیں کچھ عمل کرلیں اور سوچیں کہ اسلام میں قبول ہو گئے و تھیک ورنہ واپس تو آ جا کیں کے کیونکہ ریہ یاد رکھنا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام بھر آپ کو وایس شیں جانے دے گا۔ اسلام سے کہ آپ ہر حال میں اللہ کو All providing الله مانو نعنی كه هر طرف الله هيء ظاهر الله هيم عاطن ائلہ ہے ' اوھر اللہ ہے ' اُدھر اللہ ہے اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے اور جو

كرما ہے سواللہ كرما ہے۔ توجب تك آپ كمل طور ير اللہ كونہ مانيں آپ کو عاقبت تمیں ملے گی۔ اور میرا خیل ہے کہ سب سے اچھا مشورہ كى ہے كہ مان ليس كوتك اگر اللہ خالى محبت كا نام ہو تا جسے اور لوگ علت بي تو يمريمي كزاره موجاما كريه توبولنے والا اور عم دين والا الله ب لور الله كمتاب كريد كام كرو مثلاً الله تعالى كمتاب كر ارهائي في مد بھے دے دو کب اللہ کو زکوہ کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض کرنے والا کے گاکہ اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کیا اللہ نے کھانا کھانا ہے کیا ہ مكر الله ي بال جلام و المربوروب ك ارمال روي الدهدكين بات كريا ہے؟ يه اس كا آرور ہے اور يه ينے اٹھاكر الله تعالى آب كے قریب کے غریب علی کو وے وے گا۔ امیرے اللہ نے پیے نے لیے اور اس غریب کو والا فسید اس سے اللہ کو کیا ملا؟ اسلام میں بیہ بات سمجھنے ے پہلے ایک بار مرتایزے کا مجرب بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ نے بیات کیول کی ۔ ہے؟ اللہ تعالی کی باتوں کو سیھنے جنب تک آپ زندگی میں مرو مع تمیں اپ کو میہ بات سمجھ نہیں اسطے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الساكيول كما تفا؟ وه بارى تعالى كائنت كامالك هي بجر بهي است كوئى نهيس مانك الله خالق ب يمريمي محلوق نسيس ماني لله خزائن السموت والارض الله زمن و آسان کے خزانوں کا مالک ہے اور پر بھی اس کے باس بیسہ نمیں ہے عرب کی در کے لیے چندہ جاہیے۔ تو خزانے اس کے نین اس کی سان اس کا وہ اگر صرف سورج کو لے کر چلا جائے توسب کو سمجھ آ جائے پر بھی مطلب ہے کہ لوگ نہیں مانے تو یہ بنت کیا ہے؟ پہلے ہی دن اس باری تعالی کا تھم شیطان نے نہ رانا اور پھر

بھی اللہ کا علم جاتا ہے۔ اللہ کو سجھنے کے لیے بری ہمت جاہیے کوروہ مت کیا ہے؟ قبول کر لیما کہ آپ اے قبول کر لو۔ آپ اگر آج ہے فیملہ کرلیں کہ آپ اللہ کے روبو سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد زندگی کے ہونے والے واقعات کو اور اللہ کے ہر فیلے کو ول سے قبول کریں گے اور آب این زندگی کو بهتر بنانے کے لیے دیانت داری سے کوشش کریں عے تو پر جو نتیجہ نصیب ہو گاوہ آپ قبول کریں۔ آپ ایک بات کو یاد ر کھیں کہ بھی کسی شے کو خود ہے جمٹا کے نہ رکھنا اگر وہ پیے لے جا آ ہے تو لے جانے دو لین میرا مطلب سے کہ جھوٹانہ ہوتا کہ دنیا کی چز ے مجت اس طور پر نہ کرنا کہ کمیں اللہ کو ناراض کر بیٹو۔ نہ مل کے ساتھ' نہ اولاد کے ساتھ اور نہ اولاد کی مل کے ساتھ الی محبت کر بیشمنا کہ آپ کو اللہ کی راہ سے عافل ہونا پر جلے تو بیہ بوے اصلا کی بات ہے۔ جب امیر ہو جاؤ تو مغرور نہ ہوتا اور آگر غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ میں چھوٹے چھوٹے راستے آپ کو بتا رہا ہول کہ اس دنیا میں ذندگی گزارنے کے رائے کیا ہیں؟ پراس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس جوانی ہے تو انی جوانی کو اینے برحایے کی نگاہ ے دیکھو اور اگر برحایے میں داخل ہو رہے ہو تو آج آپ خود کو ائی . جوانی کی نگاہ سے ویکھو کہ آپ نے کس طرح کا برمعلیا سوچا تھا تو کیا ہے برسلا ویسے بی آیا کہ کوئی کمی آئی۔ جانے کا وفت سوچو کہ اب آپ اہے مل باپ کے پاس جارہے ہو'ایے برزگوں کے پاس جارہے ہو اور اینے پیمبروں کے پاس جارہ ہو تو کیا دہل جاکر شرمندگی تو نہیں ہو گی؟ یہ کہ آپ این اللہ کے پاس جارہے ہوتو کیا وہل جاکر ندامت تو نہیں

4

ہوگی؟ اگر ندامت کا اندیشہ ہے تو پھر آپ توبہ کا سفر اختیار کرو اور اللہ کے روبرو ہو جاؤ اور سرخرو ہو جاؤ۔ یہ تو آسان سی بات ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے انداز کا نام دین ہے ، جب آدمی اللہ پر راضی ہو گیا تو متوکل کملایا اور اگر راضی نه جواتو پھریریشان تو ہو گا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس کیے آب اس بات پر غور کریں کہ کون لوگ ہیں جو بریشان بیں؟ ایسے لوگ جن کی خواہشات زیادہ بیں۔ اگر آپ خواہش چھوڑ دو جیے کہ دریا میں شختہ جا رہا ہے تو اس کو جانے دو کنارے نہ لگے تو مان لو و مرسه كنارك جلا جائے گا تو بھي مان لو كيونكه لهرس جانيں إور وه تخته جانے والے میا اسے وہ بار کر دے میہ اس کی مرضی ہے۔ کہنے کا مقصد سیہ ہے کہ وہ تخشی کو بار کرے یا ہبو دے سے سے اس کی مرضی ہے ا آب این زندگی کی بھتی کو اللہ کے عوالے کر دو۔ یہ اس کا کام ہے کہ كيے جلاما ہے۔ آپ اين آپ كو اين دماغ كے حوالے نہ ہونے دينا اس سے شربیدا ہو جائے گا نفس پیدا ہو جائے گا۔ اینے آپ کو توکل کے حوالے رکھنا' اینے آپ کو سکون کے جوالے رکھنا' ابی زندگی پر خود بھی راضی رہنا' اینے 'آپ کو برا نہ سمجھنا' اینے آپ کو غریب نہ سمجھنا' ب بن نه سمحمنا سب كس نه سمحمنا اور مغلوب الحال نه سمحمنا ايخ آب كو الله كانيك بنده سمجمنا اليها بنده سمجمنا كيلے آب اين عزت آپ كرو\_ دو چیزیں آپ یاد ر تھیں لینی اس باری تعالی کی بندگی اور اینا احرام کرنا ہے۔ آب اس بات کو غور سے س لو۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ممل Surrender کرو ممل سلیم کرو اینا احرام کرو اور خواہش سے اجتناب كرو اور خوابش سے كريز كرو- خوابش كا معنى دنيا كى والهانه خواہش\_

عبت كا استعل وبال كروجهال الله كى راه بهو اكر نه بهو تو بجراس ميل دفت پیدا ہو جائے گی۔ بالعوم اللہ کی راہ آپ کو بتا آ ہول کہ مجاز کی محبت میں الله كى راه اس وقت آتى ہے جب سے آنا" فانا" ذہن میں تبدیلی كروے۔ ورنہ مجاز عماز ہی ہے۔ تو دنیا کی محبت جو ہے سے میس تک رہتی ہے کیا یہ وجود تک رہتی ہے وجود سے نکل کر میہ روح کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جاتی ہے۔ اور الیم محبت ہونے کے بعد انسان کے لیے دنیا کا راسته ترک ہو جاتا ہے۔ سیوهی کا تعلق چھت پر چڑھنے تک ہی ہے' اس طرح دنیا میں مجازے حقیقت کا سفرہے۔ یہ صرف سیرهی کا کام ہو تا ہے کہ چھت پر چڑھنے کے کام آئے 'چھت پر چڑھنے کے بعد جو مخض سیوهی ساتھ لے کر جاتا ہے وہ پھر دفت میں پڑا رہتا ہے' اس کیے آپ میہ غور سے دیکھیں کہ دنیا کی محبت میں آخرت کی محبت کمال کمال یر ہے اگر آخرت کی راہ ترک کر کے آپ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو بھر آپ کو بریشانی ہو گی۔ اپنی محبت کو چیک کرو کہ آپ کی محبت آخرت کو جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔

موال: ـ

مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اپنی ذات سے محبت اور پوجا ہے کیا مقصد ہے؟ جواب :۔

ایک آدمی جو غرور سے بولتا ہے ' فخرسے کرتا ہے ' افتخار سے بولتا ہے اور گھر جا ہے اور گھر جا کے اور گھر جا کے سامنے مال کا بولتا ہے بلکہ ملداریت کا بولتا ہے اور گھر جا کر غربی کا رونا روتا ہے تو ایسا آدمی منافق ہوتا ہے۔ جب ایسا آدمی اکیلا

موما ہے تو کتا ہے کہ میرے پاس مل شین ہے اور جب اس کا بعائی اس کے پاس آیا ہے تو پھریہ اکو اکو کراس کو کارنامے پیش کرتا ہے کتا ہے کہ اسپے پاس مل کی کوئی کی میں ہے اور اپنا براحدب کلب ہے۔ پر ا بن بمائی سے کتا ہے کہ آپ کو دفت اس کیے ہے کہ آپ نے میرا کمنا معر الما اس کے تو آپ میں بڑے ہوئے ہو۔ مطلب سے کہ لوکوں کے سامنے اپنے مل کا اظمار کرتا ہے اور ای بدی بدی طاقتی کا اظمار كريا ہے اور جب خمائى نعيب ہوتى ہے تو رو باہے اور كتا ہے كہ يا اللہ کوئی مل میں ہے یا اللہ ایا ہو کہ کیس سے دولت آ جائے کیونکہ ہم مزور ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ اندر کا جموٹا ہو یا ہے۔ جس کے طاہر اور باطن میں تعناد آگیا وہ آوی منافق ہو تا ہے۔ وہ مصلوں پر بیٹے کر لام سجد بن کیالیکن اس کا باطن جو ہے وہ روشن نہیں ہے بلکہ اس کا اندر جمعونا ہے۔ تو مید بمل پر چور ہو گیا کوکول میں تلقین واعظ شروع کر دی كر صاحبان مربان ويمع جاؤ اور بدل جاؤ اور ايها كرت كرت اگر وي وقت الينے آپ ير آگيا تو كتا ہے معاف كرنا مجمع بهت ضروري كام ہے۔ تووہ جو تلقین کر رہا تھا اس کے اندر سے وعویٰ باہر چلا گیا۔ رخصت کے وقت مبرکی تلقین کر کیا ایمان عی میرا مجھے بے دین کر گیا وه جس پر بھروسہ تھا اور وہ کہنا تھا کہ ہم اگر جاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا لیکن اب كتاب كر معيبت بير كر مع تو بهت كزور آدى بيل يل كوئى آدمی ایما نمیں ملے گاکہ جو سے اعلان این زبان سے کر دے کہ میں غریب مول اور کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا جو تنائی میں اسپے آپ کو غریب نہ

سمحتا ہو۔ یہ اس دور کی منافقت ہے کھیراؤ ہے اور جلاؤ ہے ہر چرے کے اور ایک اور چرہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی۔ وہ شخص جو اسنے آپ کو امیر سمحتا نمیں اور امیربیان کرتا ہے ، وہ جھوٹا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے رشتے کے لئے بچھ لوگ آ جائیں تو اس وقت تو آپ لوگ بیہ كمه كت بي كه بم توغريب بي اور عام طور ير اين آب كو بيان كرت ہو کہ اللہ کا فضل ہے ' ایک مکان ادھر ہے ' جار مکان اُوھر ہیں ' طالت زمانہ ساز گار ہیں۔ ایسے ہے کہ نمیں ہے؟ مطلب سے کہ اگر آپ غریب ہیں تو غریب بناؤ' امیر ہو تو امیر بناؤ اور وہی سمجھو۔ تو آپ جو ہو' وہی بولو۔ اگر آپ کے بولنے اور ہونے میں فرق ہے تو سکون نہیں ملے . گا۔ تو آپ کے حالات کا جو جائزہ آپ کا باطن کے رہا ہے وہی جائزہ آپ كا باطن بيان كرے اپ كى زبان آب كے دل كى رفيق ہو اجو دل ميں محسوس ہو رہا ہے وہی زبان پر آئے اور اگر زبان جو ہے وہ کوئی بات روک کر بیان کر رہی ہے لین اصل اور ہے اور بیان اور ہے تو آپ اینے منافق ہو۔ لین آپ این ذات کے منافق ہو اور آپ نے این ذات کے اندر دو عملی شروع کر دی ہے اور آپ کی ذات Divide ہو گئی ہے' پرزے پرزے ہو گئی ہے۔ ایسا شخص پہلے کتا ہے کہ پیرصاحب سے ملنے جا رہے ہیں ' پھر کہتا ہے چلو ایک وی می آر بی لے لیں۔ تو آپ گئے تے پیر صاحب سے ملنے کے لئے اور رائے ہے کھ اور اٹھا کر لے آئے۔ تو ایسا مخص جو ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ منافق ہے، وہ جج کرنے کیا اور دهندہ بیویار کر کے آگیا کتا ہے کہ وہاں سے مجھے کھ ملا ہی نمیں بس صرف ایک گھڑی ساتھ بی بڑی تھی میں نے چیکے سے اٹھالی

کہ اللہ کے گھرے ملی ہے اور اللہ کے گھر کا مال ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ ہ ہو چوری ہے۔ بیہ حج کرنے گیا تھا لیکن اللہ کے گھرے چوری کر کے آگیا ہے تو یہ منافقت ہے۔ مسجد میں جاکر کم از کم چوری نہ کرو علم کی چوری بھی نہ کرد اور دوسروں کے مال کی بھی چوری نہ کرو۔ کچھ لوگ آب کو ایسے ملیں کے جو وھڑا وھڑ نماز پڑھ رہے ہوں گئے ان میں کوئی اسين اباسے ڈر كر اور كوئى اسى بيول سے ڈر كر اور يھ احرام ميں نماز یرے رہے ہول کے اور کھے یریدیڈنٹ صاحب سے ڈرتے ہوئے نمازیرہ رہے ہول گے۔ پریڈیڈنٹ صاحب بے جارے کو مرتبہ Defend کرنا ہو تا ہے' مرتبہ بیانا ہو تا ہے وہ اگر نماز نہ پڑھے تو پھر ماتحت عملہ بھی نماز نہیں یر صتا۔ ہم نے دیکھا ہے ایک اجھے ہاؤس میں عاہے وہ گور نمنٹ ہاؤس ہی ہو' پریذید بنٹ صاحب تشریف شیس لائے لیکن اذان ہو چکی ہے مولوی صاحب ہے عرض کیا کہ آپ جماعت کرائیں تو وہ آگے ہے فرماتے ہیں کہ صاحب یہاں آکر نماز برهیں کے تو میں پھر کیے نماز برها دول ' میں تو ملازم آدمی ہول۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا کیں کہ بھر آب کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مولوی صاحب کا کمنا ہے کہ خدا گورنمنٹ ہاؤس سے باہر ہے۔

اگر کوئی چھوٹا موٹا بندہ رہ جائے تو مولوی صاحب نماز "پار" کر دیتے ہیں اور اگر کوئی بڑا بندہ رہ جائے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لا کیں کیونکہ نماز میں دیر ہو رہی ہے لیکن آئندہ دفت پر جلدی تشریف لا کیں صرف پانچ منٹ اور انظار کرتا ہوں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق ہے کہ مولوی صاحب دو قتم کی ڈیٹک کرتا ہے۔

بس آب لوگ ڈیلنگ کرنی جھوڑ دو اور آب اینے ظاہر اور باطن کا فرق نکال دو۔ اور جس نے ظاہر اور باطن کا فرق نکال دو۔ اور جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا 'وہ سیدھے راستے پر چل بڑا' اور وہی راستہ سکون کا ہے۔ تو آپ Say Poor

.when you are poor یعنی اگر غربیب ہو تو غربیب ظاہر کرو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غریب ہوں اور ہاتھ کھڑا کرنے پر تیار ہو جا کیں! ہم تو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں لیکن پاکستان میں ایسی بات کمنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آب لوگ شیخ جلی بننا چھوڑ دیں 'وصیکیں مارنا چھوڑ دیں اور خاموش ہو جائیں' اللہ جانتا ہے' جو کچھ اس نے آپ کو بنایا نہیں' وہ آپ بیان کر رہے ہیں اور جو اس نے نہیں بیان کیا وہ آپ بیان مت کریں۔ آپ کو اگر اچھا خواب نہیں آیا تو آپ اس کو مت بیان کریں' آپ تو اپنے پاس ے بی خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے یہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر پبلک جو ہے وہ ساری کی ساری خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو خواب نہ بناؤ الیا انسان جو ہے اس کو سکون نہیں ملے گا جو خود ہی سکون برور خواب بنالے۔ آپ کو خواب نہیں آیا تو آپ مت بیان کریں۔ مل نہیں آیا تو آپ مت بیان کریں عربی ہے تو غربی بیان کریں کام نمیں ہو سکا تو بیان کریں میکھ نہیں ہے تو بیان نہ کریں اور اگر کچھ ہے تو بیان برس-مطلب سے کہ جتنا آپ کے پاس ہے اتا آپ بیان کریں تو پھر آب کی عافیت ہو جائے گی۔ بیہ نہ ہو کہ ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو۔ اس فرق کو تحتم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ دنیا میں ایسے ہو تا ہے اور بے شار لوگ ایس باتیں کرتے ہیں کہ واڑھی بھی رکھی ہوتی ہے نیکی

بھی کرتے ہیں' ماتھے یر نماز کے معلے کا نشان بھی ہے اور اوھر رشوت بھی ہے۔ تو وہ جو اسلامی ظاہر داری ہے وہ ساری کی ساری اینے ساتھ منافقت ہے اور اگر رشوت ہو اور عبادت ہو تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ دونول میں فرق نہ ہو۔ ایک آدمی سے کما گیا کہ آپ بیہ کمہ دو کہ میں الله والا ہوں اس نے جواب دیا کہ میرے یاس به روحانی شعبہ نہیں ہے اور میں اسے بنیان شنیں کرتا اور میں سے کیسے کمہ دوں کہ میں دروایش ہول اور فقیر ہول بلکہ میں نہیں ہول۔ تو یہال پر تو جھوٹ نہ بولو' آپ م از کم اس بات پر تو اصلاط کرد که جو آپ نہیں ہووہ آپ بیان نہ کرد۔ دو قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں کے کو چھیاتا اور اینے پاس سے Forgery کرتا' دھوکہ دینا۔ تو ایک ہے Simulation اور دو سری ہے Dissimulation کو معنی کیا ہوا؟ جھوٹ موث بیان کرنا مثلا سید کمنا کہ میں نے یماں سے زمین جو بیجی ہے وہاں سے بھی بھے دی ہے' تین جگہ اور زمین خرید کی ہے اور آج کل بہت کاروبار ہے۔ تو اس نے بات بڑھا کر بیان کی ہے کہ طالت اب ایسے ہیں ایعنی کہ وہ کچھ چھیا گیا' وہ چھیانے میں جھوٹ بولتا ہے' بولنے میں جھوٹ بولتا ہے یا بیان میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر تعلی بیان دے جاتا ہے یا اصلی بات چھیا جاتا ہے تو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ آپ لوگ یہ کام نہ كريں۔ انسان بننے كے ليے يہ بهت ضروري ہے ورويش بننے كے ليے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ حق کے علاوہ بیان نہ کرو اور حق کو چھیاؤ بھی شیں۔ یہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل و نكنموا الحق و انتم تعلمون كم حق كو باطل كالباس نه يهناؤ حق كو

چھپاؤ بھی نہیں اور تم بیہ جانتے ہو۔ سوال:۔

حضور ایک دفعہ آپ نے فرملیا تھاکہ اینے ایمان کی رسید اللہ تعالی سے نہ مانگا کرو جب کہ اللہ تو خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا؟

بات بير كر آب الله سے رسيديوں نه ماكو، بس آب جلتے چلو اس کی رسید سے کہ جس مخص کو ایمان کی دولت ملی اور وہ اس دولت کے ساتھ چلتا رہا تو سے دولت Permanent ہوگی، دائم ہوگی اور اس میں قائم رہنائی اس کی رسید ہے اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالی کو بہند منیں آیا اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے اور اس رائے سے الگ کرنے والی خواہشات بہت ہوتی ہیں۔ ایک مثل سے آپ کو بلت سمجھ آجائے گی۔ ہوا یوں کہ ایک آدمی کا اپنے شخ کی محفل میں آنا جانا بند ہو گیا۔ شخ نے دو سرے لوگوں سے بوچھا کہ کہ بھی وہ کیوں نہیں آرہے ' ایک بندہ بھیجا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آرہے ہو اور آج کل کیا کرتے ہو؟ کہنے لگاکہ آپ کی مریانی آپ کی دعا اور آپ کی توجہ سے مجھے سب کھے مل گیا اب اللہ نے مجھے منظور فرمالیا ہے 'جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے 'میرا وہل آنا جانا شروع ہو می ہے ، بہشت سے میرا تعارف ہو چکا ہے ، آپ کی دعا سے بیر سب پھے ہوا ہے کہ ایک بزرگ آتے بین اور جھے لے جلتے بیں جنت کے باغ ی سیر کراتے ہیں اور بیر سب آپ کا فیض ہے، اس کی وجہ سے میں

محفل میں نہیں آ سکتا۔ مینے نے کہا کہ اچھاتم بہت مصروف ہو گئے ہو کین ایک بات یاد رکھنا کہ جب آج تم باغ کی سیر کرنے لگو تو بیہ ضرور يره ليما لا خول ولا قوة الابالله اب وه صاحب على كئه اليخ وقت یر وہ بزرگ آئے اور ان کو لے گئے اور باغ کی سیر کرائی لیعن باغ بمشت كى سيركرائي وبال است ياد آياكه بيرصاحب في كما تفاكه لاحول ولا قوة الا بالله يرجنا تھا' جب برها تو ديكھاكه وه ايك كوڑے كركث كے دھير یر کھوا ہوا ہے ' برے حالات ہیں ' پریشانی ہے اور گندگی کھا رہا ہے۔ پھر حاضر ہوا تو پیر صاحب نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ آگر لللہ کا فضل ہے تو وسیلہ فضل قائم رہے گا اور اگر وسیلہ فضل کٹ جائے تو یہ بات یاد ر کھنا کہ بیہ آزمائش ہے۔ تو میں آپ کو بیہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اینے بیر صاحب سے خدانخواستہ برے ہو گئے اور پیر صاحب کے یاس آنا جانا كم كرويا ہے تو پھر آپ آزمائش میں آگئے ورند كتنے ہى سيخ اليے ہیں جن کے نام کتابوں میں نہیں آئے لیکن سریدوں کے نام کتابوں میں آ کئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا نام اتنا لیا گیا ہے اور پھھ لوگوں کو ان کے سینے کے نام کا علم ہی نہیں ہے لیکن ان کا رابطہ اور ان کا وسیلہ پورا قائم رہا اور جب بھی کتاب کھولو گے ان کا واقعہ سب سے پہلے ہو گا۔ وسیلہ قائم رہا تو انعام موجود ہے اور آگر وسیلہ قائم نہ رہا تو وہ جو انعام کی شکل ہے وہ آزمائش ہے۔ آپ لوگ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس بات کا جوت کیسے ملے گاکہ آپ کو دولت مل گئی وسیلم ظفرموج سے آپ کو رولت مل کی تو کیا ہی انعام ہے؟ اگر آپ کو Independent جماز مل کیا سیر صاحب نے کہا کا اس ہوائی جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو اور آن

کے بعد جہاز پر سفرنہ کرہ تو اگر آپ میں کہنا مانے کی ہمت ہے تو ہی آزمائش پر انعام ہے اور اگر آپ میں کہنا مانے کی ہمت نہیں ہے تو ہی آزمائش ہو آپ کے اور پیر صاحب کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ تو وہ شے انعام نہیں ہے جو تیرے اور تیرے گرو کے درمیان کھڑی ہو جائے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کھڑی ہو جائے۔ تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کھڑی ہو جائے۔ تو یہ آپ کے لیے دِقت ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ

توبیر کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ یا باری تعنی، بے نے کیا ہے؟ توبہ تو اللہ کے ساتھ دو بدو ہو گئے۔ تو بیہ دفت والی بات ہے۔ آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی چیز اللہ کا فضل کب ہوتی ہے 'وہ دولت 'وہ حسن ' وہ شہرت وہ مرتبہ وہ محبین اور وہ اُولاد اللہ کا قصل ہو یا ہے جن کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو اور اگر اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت منیں ہے تو میہ آپ پر آزمائش ہے۔ اولاد اور مال آپ کے دستمن ہیں! كب؟ جب الله كي راه مي چھوڑنے كي ممت نه مو۔ اوااو اور مال ہمارے کیے نعمت میں! نعمت کب ہیں؟ جب ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو' اور جب ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو سے کڑی آزمائش ہیں۔ جب نعمتوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو وہ تعمیں اللہ کی طرف سے انعام ہیں۔ انعام منعم پر شار :و سکتا ہے۔ اگر انعام، منعم پر نثار نہ ہو اور منعم کی راہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ انعام نہیں ہے بلکہ منعم کی راہ میں آزمائش ہے اور غیر منعم ہے۔ تو

یہ اس باری تعالیٰ کے غیر کا راستہ ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے بس آپ لوگ اس بلت کو سمجھ لو۔ آپ کی دنیا میں لعنی مسلمانوں میں ہی پریشانی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آب لوگ آج سے چالیس مال پہلے ویجو ای کے باب داوا کے باس کھانے کے لیے چننی بھی تنہیں تھی سیات سارے بی جانتے ہیں ہم بھی جانے ہیں اور آب لوگ بھی جانے ہیں۔ آپ لوگ وہل کے رہنے والے تھے جہاں مکان سیس ہو آ تھا۔ وہاں کے رہنے والے جب وہال نہیں شخے اور یمال کے رہنے والے جب یمال نہیں سے اس کالج میں جس میں آج آپ شور میاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اس میں مرف ایک مسلمان ہو تا تھا۔ بورے ہاؤس میں ایک آدمی سے بھی کوئی شار والی بات ہے! لاہور میں تو بلد تھیں تھی صرف مل روڈ پر تھیں کور کتنی تحيس؟ سب واقعات بي اور تقه مل رود ير مسلمانون كاكيا كام! آپ كو تو ہر شے بنی بنائی ملی نے اور اب آپ اس کو اللہ کی راہ میں رکلوث بنا دیں تو سے آزمائش ہے! اور اگر آب اس نعمت کو اللہ کی راہ میں چھوڑتے ہیں تو آپ بیا سمجھیں کہ آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ آپ بیرویکھیں کہ آب اللہ کے مسافر ہویا اللہ کے Against مسافر ہو' اللہ کے مخالف ہو' اس طرح سب کے سفر کا تعین ہو رہا ہے۔ ایک مخص کہتا ہے کہ ایک آواز میرے کان میں آتی ہے کہ تیرا میری طرف آنا قبول ہے اگر الله اسے کہنا ہے کہ اب تو اوھر جلا جاتو وہ کہنا ہے کہ میں نہیں جاتا ، مجر اسے کمیں کہ اس طرف مر جاؤ تو وہ نہیں مرتک اللہ کتا ہے کہ اب رمضان آگیا ہے اب نہیں کھاتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیے ہو سکتا ہے۔

لوگوں کی مزدوری کھانا بھی اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ ہے جو بحث کرے' جو اس کے آگے بلت کرے' تو کیا وہ اس سے خوش ہو گا۔ اللہ فرمانا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے اور اب تم سے اور چیز مانگتے ہیں کہ تو جان چیش کر تو کہتا ہے کہ میری جان تو آپ کے کام آرہی ہے کیونکہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں' جان کا آپ کیا کریں گے' باری تعالیٰ بس آپ شبیع پڑھتا رہتا ہوں' جان کا آپ کیا لگانے والا یا علی یا علیٰ کر آ جا رہا تھا اور اس سے کما گیا کہ یا علیٰ نے دو چار بندے اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے مانگ لیے ہیں' تو وہ کہتا ہے کہ ابھی مرنے کے لیے مانگ لیے ہیں' تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ورد کر آ جا رہا ہوں۔ آگر آپ لوگ صرف ورد ہی کرنے والے ہیں' تو پھر آپ لوگ خود ہی خیال کریں۔ تو نعمت منعم کی راہ میں حاکل نہیں ہونی آپ لوگ خود ہی خیال کریں۔ تو نعمت منعم کی راہ میں حاکل نہیں ہونی سوال:۔

سرا میرا سوال ابھی نامکس ہے کہ کیا اللہ کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے؟ چاہیے؟ جواب:۔

اللہ سے تقدیق کی بات اس طرح ہے کہ یہ تقدیق ہی ہے کہ وہ نعمت جاری رہے بلکہ ماسوائے عبادت سے جو بے نیاز کرے وہ بندگی وہ جود و قیام بیدا کرو۔ ماسوائے عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ مختص کے کہ "جود و قیام بیدا کرو۔ ماسوائے عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ مختص کے کہ "میرا کام اتنا ہی تھا کہ عبادت کرول اب عبادت کا انعام لینے کے لیے میں آیا ہی نہیں ہول"۔ بس بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے فضل مانگنا

نہیں بلکہ وہ دے تو بیہ اس کی مرضی ہے او آپ نے اس سے طلب منیں کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے استے سارے روزے رکھے ہیں یا اللہ ایک کار ہی تو مانکی ہے وہ تو ہمیں دو۔ بیہ تو معمولی سی باتیں ہیں کہ آپ کسی دوست کو گفٹ دیتے ہیں اور پھرساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ میں کیسی چیز آپ کے لیے لایا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تو اسے والیس ہی کے جا۔ تو آب گفٹ دے دیں اور پھر بھول جائیں۔ اور اگر تمجھی وہ گفٹ دے تو نیہ نہ کمنا کہ میں نے آپ کو سات سو روپے کا تحفہ ریا ہے۔ اور آپ نے مجھے سات رویے کی چیزدی ہے ' جا' اب تیری سیری دوستی ٹوٹ گئی۔ کہنے کا مطلب ہیہ ہے کہ محبت میں قیمتیں نہیں لگاتے۔ محبت خود Value رکھتی ہے کہ وہ محبت ہے! رسید لینے کامطلب ہیہ ہے کہ رشوت کے بیے سے بلزنگ بنائی اور اس پر بیہ لکھ دیا کہ هذا من فضل رہی تو بیہ رسید مل گئی کہ اللہ کا بڑا قصل ہو گیا ہے اور اللہ نے ہربانی کی ہے کہ مال ہی مال آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الله كى مهربانى جو ہے وہ مال نہ رہنے دے۔ الله كے نيك بندے مال كے بغیر بھی رہے ہیں ملکہ اکثر او قات وہ مال کے بغیر ہی رہے ہیں اور اللہ کی محبت کا حراج کربلاؤں میں ہو آ رہا ہے اور لوگ شہید ہوتے رہے ہیں ا غریب رہے ہیں اور غریب الوطن رہے ہیں۔ ایسے ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہو تا رہا؟ اس کیے اللہ کی مربانی کے بوے آداب اور بوے راز ہیں۔ آری، اللہ کے کیے راہ تجویز نہ کیا کو 'اللہ کو Dictation نہ دیا کو 'بلکہ ننہ سے عرض کیا کرد کہ جیسا تو جاہتا ہے دیبا کر اور مجھے تو اپنے فیصلے پر أنني رہنے کی توثیق وے۔ تو اس سے میہ توثیق مانک کہ مجھے تو اینے

فيلے ير راضي رہنے كى توفيق عطا فرما اس آب جلتے جاؤ لور جلتے جاؤ۔۔ ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا مثلا" قربانی کا دن ایمیا اور بیه تجویز ہو گیا کہ سات برے کرنے بن چھری بھی آئی اور مالک بھی آگیا اس نے آتے ہی دو بکرے الگ كروسيد اور باقى كے ذرى كروسيد اب بدجو دو كرے نے كے بي كيا ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں قبول شیں کیا گیا؟ بلکہ یہ ان کے لیے افسوس کامقام ہے کہ بیہ اللہ کی راہ میں قبول شیں ہوئے۔ اس کیے جو اس باری تعالی کی راہ میں جلتے جا رہے ہیں وہ قبول ہی ہیں۔ تو سند جو ہے وہ میں ہے کہ جلتے چلو اور جلتے چلو۔ اور میں پھر آپ سے کمہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سند نہ مانگنا اور رسید نہ مانگنا اور سنتی نہ کرتا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ کی ہیں کیونکہ جو نہیں پڑھی ہیں پھروہ بھی گننی يرس كلي تو پهر كهيں ايبانه ہو كه كهيں ويبا ہو جائے۔ توبيہ نه كهناكه يا الله ہے تیری راہ میں جار نیکیاں کی ہیں تو بہتہ شمیں کہ پھر ذندگی میں گناہوں کا بھی حساب ہو جائے۔ اس کیے اللہ تعالیٰ سے کمہ دو کہ نیکیوں کا ہم حساب ملیں کرتے اور گناہوں کا آپ حساب نہ کرنا کیا اللہ ہم ای شکیال چھوڑ رہتے ہیں اور آپ ہمارے مناہ چھوڑ دیں کیا اللہ ہم تیکیوں کا معاوضه نتیس کینے اور آپ مناہوں کی سزانہ وو کیا اللہ ہم نیکیوں کا کو کی معاوضہ آپ سے نہیں مانکتے اور ہمارے گناہوں کی سزا آپ بھی نہ دو آب ہم پر ویسے بی راضی ہو جاؤ۔ تو بیہ آسان سی بلت ہے اور مومن جو ہے وہ ہر روز میں سورے اپی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریا ہے۔ جس طرح که نیا بچه پیدا ہو تا ہے ای طرح مومن پیدا ہو تا ہے کیونکہ یہ

توبہ کر کے رات کو کیجیلی ذندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج

تک جھے سے جو کچھ ہوا اس سے میری توب! معانی! رات بحر معانی میں

سوتا ہے ' استعفار میں سوتا ہے ' صح نیا ہوتا ہے ' زندہ ہوتا ہے ' پھر نیکی کی

ایسے ہوتا ہے جیسے بچہ مال کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اور یہ پھر نیکی کی

کومشش کرتا ہے۔ تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معموم کر کے سویا

کو- پرانے مال بیٹ سے ذرا باہر نکالو ' پرانی باتوں کو نے زمانوں میں

آزاد کر دو ' مطلے بند کر دو اور اللہ تعالی پر خی رضا مندیاں ظاہر کر دو کہ یا

اللہ ہم راضی ہیں ' تو ہمیں معاف کر دے۔ بس اتن ساری باعث ہے!

آپ لوگوں کی لیے معافی مانگنا بھی مشکل ہے اور آپ لوگ دہ بھی نہیں

مانگتے ہو۔

اب آپ اور سوال کرد کیونگہ جو سوال آپ کے اندر اٹکا پڑا ہے دہ تو سوال آپ کے اندر اٹکا پڑا ہے دہ آپ کو بہت تکلیف دے گا۔ کیا آپ نے کوئی مضمون پڑھا ہے جس کی دجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سوال :۔

حضور! میں پوچھنا ہے جاہتا ہوں کہ "فنا فی الشیخ" ہے کیا مراد ہے؟ جواب بـ

فنافی الشیخ ولیے کچھ نہیں ہو تا کیونکہ جب تک یہ ہونہ جائے اس وقت تک کچھ نہیں ہو تا اور اگر ہو جائے تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہو۔ اب آپ کہو گے کہ بخار سے کیا ہو تا ہے اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بخار کیا مراد ہے؟ جب بخار ہو تا ہے تو خود بخود پنہ چل میں کیا بتاؤں کہ بخار کیا مراد ہے؟ جب بخار ہو تا ہے تو خود بخود پنہ چل جا آ ہے کہ بخار سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی مراد وُاکٹر ہی ہوتا ہے۔

اس کے بیر باتیں ہیں الفاظ ہی ہیں جب تک کہ بیر ہونہ جائیں اور جب یہ ہو جائیں تو پھران کی وضاحت کی ضرورت بی کوئی نہیں ہے۔ مثلا عشق کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کیے گاکہ عشق برا خطرناک ہوتا ہے ' پیہ ہوتا ہے' وہ ہوتا ہے۔ لیکن جب تک عشق ہونہ جائے اس وقت تک مرف بیان ہی ہو تا ہے اور جب ہو جائے تو پھربیان شیس ہو تا م پھر عشق ہی ہو تا ہے۔ اور اگر عشق نہ ہو تو بیان ہی بیان ہو ما ہے۔ اس کیے جب عشق ہو جائے تو بیان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی فنا فی الشیخ ہو جائے تو اس کابیان بی کوئی ہنیں ہے۔ اس کامطلب یہ ہو تا ہے کہ۔ ہر چرے میں آتی ہے تظریار کی صورت احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت توجب انسان کو چره اس کا چره لعنی ایک بی چره نظر آنا شروع مو جاتا ہے تو مسمجھو کہ وہ اس چرے میں تم ہو گیا۔ فنا کا معنی سے کہ صرف وہی ایک چرہ اس کو کائنات میں نظر آنا شروع ہو گیا اور کوئی دو سرا چرہ نہ رہا اور پھر يمال سے مقامات طے ہو جاتے ہيں ميں چرہ اس كو كائيد كرتا ہے كيلے اس كے اندر صلاحيت بيداكى جاتى ہے كيلے محبت بيداكى جاتی ہے پھر اس کے بعد منتخ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ فنافی الدنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کو دنیا کی محبت سے نکل کر چنے کی محبت میں جلا کیا جاتا ہے کھر اس کو چنخ لے کر چلتا ہے کھر جب فتا فی الرسول مُسَنَّفِينَ فَكُنَّا وقت آيا ہے تو شخ اس كو چھوڑ ويتا ہے كه دريا جانے اور بندہ جانے! آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میہ کمانی ہی اور ہے ، پھر اس کے بعد فنافی اللہ کا مقام ہے اور اس کے بعد بقا باللہ کا مقام ہے کہ

اب جو ہو سو ہو۔ تو یہ صرف محبت کے درجے ہیں اور اصل محبت اللہ سے ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ صرف اللہ سے محبت کہ محبت کرنے والا کمیں اللہ کامحلہ نہ کر بیٹھے۔ اور وہ محبت جس کو وہ ترک نہیں کر سکتا وہ آزمائش میں رہتی ہے، وہ ناجائز قبضہ ہے، مخالفانہ قبضہ ہے، منعم اور نعمت کا ناجائز، مخالفانہ قبضہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منعم کی راہ میں نعمت کا ناجائز، مخالفانہ قبضہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منعم کی راہ میں نعمت حائل نہ ہو ...... چلو اور سوال ہو چھو .....

سوال :

ایک مسلمان اسلام پر تو بورا نیتین رکھنا ہے لیکن وہ مسلمانوں کا گلہ اور افسوس کرتا ہے کہ ان کا بیہ حال ہے اور مغربی ممالک گا بیہ حال ہے اور مغربی ممالک گا بیہ حال ہے تو اس کے متعلق رہنمائی فرائیں۔ جو اب نہ

تعلق ہی کوئی شیں ہے اور آپ اخبار میں بیان وے دیں کہ تم لوگ ہوش کرو' تو جتنے لوگوں کو آپ کمہ رہے ہیں' وہ آپ کے اختیار میں ہونے جاہیں۔ ووسری بات سے کہ جب انسان ملد کرتا ہے اور مغرلی دنیا سے موازنہ کرتا ہے تو وہ مخص مغرب کی دنیا جیسا انعام جاہتا ہے۔ اب ہے بید باو رکھنا کہ اللہ تعالی نے بار بار کما ہے کہ ان لوگوں کو میں نے دنیا میں بالکل مال دیا اور تم لوگوں کو میں نے اپنی محبت دی اور تم لوگوں کو میں نے اپنا محبوب پاک مستفر کا میں عطا فرمایا اور اللہ تعالی احبان جما ہے کہ تم لوگ میرا شکریہ اوا کرو کہ میں نے تم میں سے اپنا رسول یاک مستفلیکی پیدا کیا اور آب مشفلیکی کو تمهاری محبت اور انعام کے کے مقرر فرملیا۔ اب لوگ اگر سے کہتے ہیں کہ ان کا مکان اچھا ہے اسامان اجھا ہے' یہ اچھا ہے' وہ اچھا ہے تو رہ پہتہ ہونا جاہیے کہ ان کی آخرت خراب ہے۔ کہیں آپ ان کی ظاہری چک سے ان کی آخرت کی معیبت کو اینے لیے حاصل نہ کر بیٹھنا اس کیے آب بیہ دیکھو کہ ان کی ظاہری چک جو ہے وہ عارضی ہے اندر ان کی تاہی ہے۔ تو آپ کا اینا مقابلہ صرف ہمارے ماضی کے مسلمانوں سے ہو سکتا ہے اور کافرول سے نهيں ورند آپ ان كى دولت حاصل كريكتے ہيں يا حاصل كرنا جائے ہيں لیکن اس کے ساتھ عاقبت ان کی طرح کی ہوگی۔ تو بیہ خیال رسمیں کہ ایک عاقبت بھی ہے' اینے لیے آپ سرملیہ اکٹھاکرد اگر کر سکتے ہوتو' لیکن ا آب اس ظاہری دولت کی بنا پر آخرت کی دولت نہ ضائع کر بیٹھنا! آب کو اس بات کی امیر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرتی ونیا میں آپ کے لیے بہتر مقامات آ رہے ہیں۔ یہ دنیا تو گزری جلی جا رہی ہے

اس میں آب انعام حاصل کرو محنت کرو دنیا کو اور بمتربناؤ اور مل اکٹھا كوليكن آخرت ضائع نه كربينهنا كبيل حب دنياسے متاثر ہوكر آخرت نہ ضائع کر دینا۔ اس کیے سب سے بری نیکی ہے بھی ہے کہ غربی میں الموشی سے مزارہ کرو عربی کے اندر راضی رہنے والا وہ غریب جو راضی ہے و اللہ کے برا قریب ہے اور وہ غریب جو اللہ کے برا قریب ہے وہ برا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے حضور نی کریم مستفلیلی نے فرمایا ہے کہ غریب میرے ہیں اور میں غریب ہول اور ہمیں غریب پر فخرہے۔ اور وہ عریب جو گلہ کرتا ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا' اور زبان نبوت مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عين مُكُن بي كم غربي تخفي كافر بنا وے۔ اب آپ کو یمل پر ایک مئلہ آگیا کہ غربی اور امیری وونوں بیک وفت انعام اور سزا کیے ہیں؟ میہ کس طرح ہے؟ آب اس کو یوں مستجھیں کہ وہ غربی انعام ہے جو سکونِ قلب دی ہے اور قرب حبیب خدا من المتنافظ الماتي باور وه غري سزاب جو آب كو الله سے دور كرويتي ہے۔ غربي آگر اللہ كے قريب كرے تو بيہ براي خوش كى بات ہے خوش قسمت ہے وہ غریب جو اللہ کے قریب ہو اور وہ غربی جو اللہ کے قريب ہو' وہ نجلت پانے والی غربی ہے۔ نجلت کا فارمولا بيہ ہے کہ وہ غریب خوش نصیب ہے جو گلہ نہ کرے اور وہ غریب جو گلہ کر رہا ہے وہ ولل بدبخت مو كيا۔ ولل كيم بعلا؟ ايك تو اس كے پاس مل نبي ب اور پھر خدا بھی نہیں ہے لین کہ دنیا کے اندر رہ کروہ مل سے بھی گیا اور آخرت کے انعام سے بھی گیا اور بیری بد نصیبی ہے! اور وہ دولت خوش نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں خرج ہو سکے عمت منعم کی راہ میں

خرچ ہونی چاہیے اور آگر وہ مال آکھا کر گیا اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہو اب نعت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کھڑی ہو گئی ہے اور اب ہی سزا ہے۔ تو آپ یہ ویکھیں کہ نعمت منعم کی راہ میں کھڑی نہ ہو جائے بلکہ یہ منعم کی راہ میں خرچ ہونا بلکہ یہ منعم کی راہ میں خرچ ہونا چاہے وہی نعمت جو ہے وہ احسانِ اللی ہے ورنہ وہ نعمت آپ کے لیے چاہے وہی نعمت جو ہے وہ احسانِ اللی ہے ورنہ وہ نعمت آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی! اور سوال بولو ...... پوچھو ...... بوچھو .......

سرا جو روحانیت ہے یہ صرف اسلام میں ہی ہے یا یہ باقی غداہب میں بھی ہوتی ہے اور روحانیت کیا ہے؟ جواب :۔

جمال انسانیت ہے وہاں روحانیت ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ اس

کے لیے ایک بات ہے ہے کہ لباس مناسب ہو اور مناسب سلا ہوا ہو'

بست سارٹ بھی نہ ہو اور بست ڈھیلا بھی نہ ہو' اور لباس انسان کے
مطابق ہو' باطن اور زاہر اور وجود کے اندر جو روح موجود ہے ان کے
درمیان بیلنس ہونا چاہیے' تو روح ایک ڈرایؤنگ فورس ہے جو آپ کو
چلا رہی ہے اور انسان چلنا چلا جا رہا ہے کہ انسان صبح گیا اور شام کو گیا'
اِدھر گیا اُدھر گیا اور اس کو کون چلا رہا ہے؟ وہاں کیوں گئے ہو؟ دفتر کیوں
گئے تھے؟ تو وہ کمتا ہے کہ بیسہ چلا رہا ہے۔ اگر تو بیسہ چلا رہا ہے تو یہ مادہ
ہے۔ کمتا ہے جو اہش اور محبت چلا رہا ہے۔ اگر تو بیسہ چلا رہا ہے تو یہ اور اگر
یاد اللی چلا رہی ہے تو یہ مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو ہم اس کی دنیا
درکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں سے اب روحانیت شروع ہو گئے۔
درکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں سے اب روحانیت شروع ہو گئے۔

روحانیت کا مطلب سے کہ سے ایک اندازِ نظر کی تبدیلی ہے۔ مثلا" دونوں مخص ایک جگہ ہے جزرے ہیں۔ ایک ایسے حزراکہ وہ کہنا ہے کہ کتنا برا محل تھا بادشاہ سلامت کا مارے پاس ایبا ایک بھی نہیں ہے ا باوشاہ استحصال کرتے ہتھے ' باش ہارے پاس بھی ایسا مکان ہو۔ دو سرا وہاں ے گزرا تو وہ کتا ہے کہ جھوٹے لوگ ورانیاں چھوڑ گئے کیا کیا باغ جہاں میں لگ لگ سوکھ کئے کہ عل سبحانی انجہانی بلکہ فانی کے فانی نکلے اور وہاں کہنا ہے کہ یا اللہ تیری دنیا میں کتنے کتنے لوگ آئے اور سارے کے سارے یہاں سے چلے گئے اور برسی برسی سلطانیاں ویرانیاں ہو كئيں۔ تو وہاں كھرے كھرے اس نے چھ اور ديكھا و مرے نے چھ اور دیکھا اور یہال سے روحانیت شروع ہو گئی۔ ایک بہت برے ورویش نے اس کی ایک کمانی سنائی ہے اور انہوں نے اس پر ایک دوہا لکھا۔ وہ سفریر پیدل جارہے تھے جب وہ ایک بہتی سے گزرے تو انہوں نے وہال دیکھا کہ ایک عورت و سری عورت کو مار رہی ہے ' یوچھا کہ بیہ کیا ہوا' کیوں اس کو مار رہی ہے؟ بیتہ چلا کہ بیہ اس کی نوکرانی ہے مارنے والی اس کی مالکن ہے ' بیہ اس نوکرانی کو اس لیے مار رہی ہے کہ نوکرانی مالکن کو کاجل ڈال رہی تھی کہیں ہے کاجل میں کوئی ریت کا ذرہ آگیا اور وہ آنکھ میں چیھ کیا اس کیے وہ اس کو مار رہی ہے کہ تم نے میری آنکھ میں كاجل غلط والا ہے۔ خير انهوں نے ديكھا اور يطے محتے۔ الله كى ياد ميں سفر كرتے كرتے 'سيروافي الارض كے مقام ويكھتے ويكھتے كئي سال كے بعد واپس ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا تو ایک عجیب منظر دیکھا' میں نے چڑیا کا ایک تھونسلہ دیکھا جو ایک انسانی کھوپڑی میں

بنا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ عجیب منظر میں نے دیکھا کہ کھوپڑی کے اندر چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، آشیانہ بنایا ہوا ہے، بچہ آنکہ میں سے اپنی چونچ نکالنا اور ماں اس کو وہاں سے چونچ دیتی ہے، فرماتے ہیں کہ رکھنے والا منظر بردا خوب صورت تھا۔ وہ بزرگ برے متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب منظر دکھایا۔ وہاں پر ذرا توجہ کی کیونکہ وہ روح والے تھے، جوش میں آگئے کہ یا اللہ بتہ تو دے کہ یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ تو ایسا ہو ملکنا ہے اور یہ طاقتیں ہوتی ہیں۔ دیکھا تو آہستہ آہستہ عورت کی شکل بنتی گئی اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے جو اپنی نوکرانی کو اس بنتی گئی اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے جو اپنی نوکرانی کو اس انہوں نے وہاں پر ایک بات کی ایک شعر کھا۔

لینی جن آنکھوں سے اس نے دنیا کو موہ لیا تھا کہ وہ ایس پیاری اور خوب صورت آنکھیں تھیں اور وہ آنکھیں میں نے دیکھی ہیں۔ جو کاجل کی رہت نہ سیمر سکتی تھیں اور آج اس میں پنچھی بیجے دے رہے ہیں اور آج اس میں پنچھی بیجے دے رہے ہیں اور آج میں اور آج میں نے ان آنکھوں کا تماثنا دیکھا۔

تو بیہ روحانیت کی بات ہے اور وہ منظر جو ہے وہ کچھ اور منظر ہو تا ہے۔ روحانیت میں کیا ہو تا ہے؟ منظر میں ایک اور منظر تلاش کرنا۔ تو یہ روحانیت کی بات ہے۔ زندگی کی مصروفیتوں میں بھی بھی تنا بیٹھ کر غور روحانیت کی بات ہے۔ زندگی کی مصروفیتوں میں بھی بھی تنا بیٹھ کر غور

كريں و خاموش كے ساتھ جس طرح آب اس محفل ميں بيضتے ہيں اس طرح دس منك كے ليے خاموش بين جاتا كي روحانيت ہے۔ تو خاموش بین روحانیت ہے نہ کسی آغاز کی برواہ نہ کسی انجام کا فکر۔ اللہ کے روبرو اور خاموش کے ساتھ حاضر خدمت ہو جانا میں روحانیت ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے ووسروں کاحق اوا کر دینا روحانیت ہے۔ اینا حق بے شک چھوڑ دو کی روحانیت ہے۔ فساو کرنے والوں میں شامل نہ ہونا روحانیت ہے محبت کرنے والوں کے ساتھ شامل مو خاو الله كى راه ميں چل برو برركوں كا تھم مانا شروع كے دو تفع و نقصان الله کے حوالے کر دو۔ بیر سب روحانیت ہے۔ اس بازار کے اندر خریدار بے بغیر گزر جاؤ' بس میہ ویکھتے ہوئے ہی گزر جاؤ' میہ روحانیت ہے۔ بس آب مالک کا جلوہ دیکھنے کے لیے گزر جاؤ۔ جلتے چلو اور جلتے چلو اور طلتے چلو میہ روحانیت ہے اور بید کارسازی کا نام نہیں ہے ، کھھ کر جانے کی بات نہیں ہے کہ جس میں طاقت ہو کہ آسان کو زمین بنا دیا' اور زمین سان ہو گئی تب بھی کوئی فرق نہیں بڑے گا، آپ جمعرات کو جمعہ کمہ دو تو کیا فرق بڑے گا' دن تو وہی کا وہی رہے گا۔ کمتا ہے کہ دن کو دن کیوں کہتے ہو اور رات کو رات کیوں کہتے ہو اگر دن کو دن نہ كبيل اور رات كمه ديل اور رات كو رات نه كبيل بلكه دن كميه ويل تب بھی معاملہ وہی رہے گا اور کہیں نہ کہیں سے مجھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا۔ تو مسافر ہے اور پیر روخانیت ہے۔ تو مسافر ہے مسافر بن کے چل وُكُمُكًا جائے نہ خطرہ ہے سنبھل

ہے گلِ رعنا کی رعنائی فریب دسن کی مخور رعنائی فریب الکھ مرغانِ چمن ہوں نغمہ ذن صوت کے جادو میں کھوجائے نہ من گلشن ہستی میں آ برگانہ وار کھار کھا جا ان بماروں کا نکھار کھے چپے ہے فضاؤل کا طلم کر ایک آئینے کا جسم رکھے بین کر ایک آئینے کا جسم برت میں شکے ہیں یا شکوں میں برت موت اور ہستی میں ہے بس اتنا فرق موت اور ہستی میں ہے بس اتنا فرق

تو آپ یہ ویکھتے جاؤ ہے روحانیت ہے۔ تو ای کو یاد کر آ جا اور چلتا جا۔ اس نے اگر کما کہ آ جا تو جواب آئے کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ اللہ جب چاہے بلائے تو تو یہ نہ کمنا کہ میں ٹھر کر آؤں گا بلکہ کمنا کہ ہم پہلے ہی حاضر ہیں۔ روحانیت کی تعریف نہیں کرتے بلکہ روحانیت ہے کہ آپ اس راتے پر چلتے جاؤ 'پر بی مادہ روحانیت بن جا آ ہے 'یعنی آپ بے ضرر ہو جا کیں ' فاموش ہو جا کیں ' آپ اپ آپ کو دنیا کے لیے مفرد کر دیں اور دنیا کے لیے مفید بنا دیں۔ پہلے بے ضرر ہو جا اور پھر مفید ہو جا 'کسی کو مارنا نہیں اور نقصان نہ پہنچانا بلکہ فاکدہ ہی فاکدہ بینچانا بلکہ فاکدہ ہی فاکدہ پہنچانا بلکہ فاکدہ ہی فاکدہ پنچانا بلکہ فاکدہ ہی وحانیت ہے ' دو سرے کا نقصان آپ نہ کرو تو یہ بردی توفیق ہے ' بہت بردی توفیق ہے اس کے اور میں روحانیت ہے! آپ این آپ نے کے ساتھ ذرا احمان کیا کرو

اور اپنی غربی کا دور پند کرد کیونکہ یہ عارضی دور ہے 'چردوات آ جائے گی اور آپ وہ دور پند کریں گے گروہ بھی عارضی ہوگا۔ آپ ذندگی کو پند کرتے ہیں تو یہ بھی عارضی ہے ' پھر موت آ جائے گی اور وہ بھی عارضی ہے اور پھر Permanent ' دائم صرف تیرا اللہ ہے ' آپ جب اللہ کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر Permanent ہو جاؤ گے ' مستقل ہو جاؤ گے ' کھرنہ کی ہے نہ بیٹی ہے ' اور پھر مظردیدار حق ہے۔

اگر کوئی بات ہے تو بولو .....

سوال :\_

بزرگوں کے مزارات پر بیہ جو جمعرات کا دن مخصوص ہے' اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟

بواب: ـ

کوئی بھی دن مقرر کرلیں' انہوں نے جعرات اس کیے رکھی کہ جعن المبارک عبادت کے لیے مصروفیت کا دن تھا اور جعہ نماز دا تا صاحب پر سے کے لیے آتے تھ' جعرات کو سارے آسانی ہے اکتھے ہو جاتے تھ' اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جعرات کے دن سب کو بلا لیا کریں۔ اس وجہ سے جعرات شروع ہو می۔ اس وجہ سے جعرات شروع ہو می۔ سوال :۔

سرا آگر ہم اور ونوں میں جائیں تو پھر کیا آیک ہی بات ہے؟

جواب :\_

بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب ہاہر مسلے ہوئے ہیں اور کسے میں اور کسے میں ہوتے ہیں اور کسے داتا صاحب کماں ہوتے ہیں؟ واتا

صاحب عاب والول کے ول میں ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا مجھی ختم ہوتی ہے؟ مجھی نمیں! اب جہال کمیں وا تا صاحب کا جائے والا ہے وہن وا تا صاحب کی ملی ہے وہاں کوئی جمعرات یا سوموار کا دن نہیں ہو تا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ خواب میں کمیں نے دایا صاحب کی محفل ویکھی وہاں بردی روشنیاں تھیں' وا ماصاحب کی تشتیں گی ہوئی تھیں' وا آ صاحب حرسی بر جلوه افروز نتھ اور وہاں پر سچھ تشتیں خالی تھیں مجھے بھی وہاں پر بٹھا دیا گیا وہاں پر بہت برے برے بلب تھے۔ تو بہ این طرف سے بات بنائی گئی ہے کیونکہ نہ تو وہاں وایڈا والے بلب ہوتے ہیں اور نہ واما صاحب كرسي ير بينه كر جلوه افروز بوت تصد واما صاحب تو واما صاحب میں مینے عظام میں محبت کرنے والے میں اور محبت دینے والے میں اور آپ کے دلول سے میل صاف کرنے والے میں اور آپ لوگول کی گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ وہاں مراتب کی بات نہیں ہوتی ' وہاں تو صرف جاہنے والے کی بات ہوتی ہے۔ جاہنے والاجب آجائے سب اس سے مراد ہوتی ہے اور جھوٹا بندہ جب جلا جائے تو دا تا صاحب کا دربار بند! جھوٹے کے لیے وا تا صاحب کا دربار بند ہے جاہے آپ عرس بر لے ملیں۔ ایک جھوٹا بندہ بھی آ جائے تو داتا صاحب وہاں سے طلے جاتے ہیں۔ تو دا ما صاحب کیا ہیں؟ وہ ہے ہیں' سے کا انظار کرتے ہیں اور سے کے دل میں رہتے ہیں معرات کو بھی رہتے ہیں اور جعد کے دن کو بھی رہے ہیں۔ اگر سی بات بوچھو تو ہر روز ہی رہتے ہیں۔ تو وا با صاحب کیا ہیں؟ جلوہ ہیں مسی اور کا! اور پھر آخری جلوہ اللہ تعالی کا اپنا ہے ، جس کے اندر آپ کی برداشت کے مطابق آپ کا نصیب ہے اور آپ لوگوں کی برداشت کا بھنا بھنا نھیب ہے اتا اتا اللہ تعالی دیے رہتے ہیں۔ جمعرات
کو اصل میں بوں رکھا گیا ہے کہ شریس سارے اللہ کا سخر کرنے والے
ایک روز اکشے ہو جا کیں آگہ آپی میں ایک دو سرے کا غم باشا شروع
کر دیں۔ اگر آپ کا مقصد وا آصاحب کی دریافت تھا تو طریقہ کیا ہے؟
کہ جو ہم سخر ہیں ایک دو سرے کا خیال بانش ایک دو سرے کی مدد
کریں اور تعاون کرو۔ ایک پوچھتا ہے کہ آپ کمال پر ہوتے ہیں؟ کتا
ہے کہ میں اس دفتر میں ہو آ ہوں اور آپ کمال ہوتے ہیں؟ میں اس
ونوں ایک ہی جات سفر کر رہے ہیں ، چار دن کا اختیار میرے پاس ہے ،
وزوں ایک ہی جات سفر کر رہے ہیں ، چار دن کا اختیار میرے پاس ہے ،
چار دن کی ضرورت تیرے پاس ہے ، اور آگر آپ چاہو تو میں آپ کی بٹی کا
سے بیٹے سے بیاہ کرا دوں ، اور میں چاہوں تو میرا بیٹا آپ بیاہ دو اپنی بٹی بی

وا تاصاحب کے ہاں کب اور کیسے جانا جاہیے؟

جواب به

اصل میں آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں وا تا صاحب کے پاس تو وس بزار لوگ جاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے مطلب کا صرف ایک آدی جاتا ہے۔ اب ایک راز کی بات یہ ہے کہ جب بھی کی درویش سے پوچھا گیا کہ تنائی کمال ملتی ہے؟ تو وہ کمتا ہے کہ تنائی جوم میں ملتی ہے! تو تنائی کمال ملتی ہے؟ جوم میں ملتی ہے۔ اور بندہ کمال نہیں ملتی؟ بندول کے اندر۔ اور کی وقت اس کیفیت کا ایسا وقت آئے گاکہ شام کا وقت

ہے یا رات کا وقت ہے تو پہ چل جائے گا۔ اور ایسا بندہ جو ہے سے لاکھ میں بھی پہچانا جاتا ہے ' باقی لوگ اِس دروازے سے جا رہے ہیں اور وہ اس دروازے سے جا رہا ہے اور اندر جانے کی بلت ہی کوئی شیس ہے۔ میں بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر سمی نے تنگرلینا ہے یا حلوہ لینا ہے تو وہاں سارا جھمکھٹا ہو گا اور جس نے محبت لینی ہے وہ بیجھے ہی کھڑا رہے گا۔ تو جانے آنے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی یوں کر کے جا رہا ہے کوئی سیدھا منہ کرکے جا رہا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ سارا خانہ کعبہ تیرے ول کے اندر بی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ میں وہاں بیفا خیال میں مم ہو گیا۔ تو رہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو' وہی کچھ بیان كرنا وصف نه بولنا ليني مجمى باطن كے حوالے سے جھوٹ نه بولنا۔ سجى بات توبیہ ہے کہ جو جمیں ملا وہ مجھی نہ کمنا۔ تو دا تا صاحب کی جاہ یا طلب كيا ہے؟ كه جب خيال آ جائے كه دا ماصاحب جاؤل بشرطيكه كوئى دنياكى آرزو بنه مو کیونکه وه تو سنج بخش میں اور ہر طرح کا خزانه تعتیم کرتے ہیں منتج بخش قيض عالم مظهر نور خدا ناقصال را پیر کامل کاملال را راہنما

سیخ بخش جو ہیں ہے وہل پر خزانہ ' بیسہ نہیں تقسیم کرتے بلکہ یہ علم کا شیخ ہے ' محبت کا شیخ ہے اور عرفان کا شیخ ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو ان کی تمنا ہو' اللہ کی راہ کی تمنا ہو' عشق کی تمنا ہو' عرفان کا شوق ہو' تو پھر آپ اس راستے پر جانا۔ تو آپ بھی دنیاوی ضرورت لے کر شیخ بخش کی طرف نہ جانا کیونکہ وہ مقام اور ہے اور آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہاں ہے کہ اے

صاحب مزارا جس بات کے لیے تیرا اس برصغیر میں آنا ہوا' اس بات کی عجت کا کچھ حصہ اس ناچیز کو عطا فرملہ آپ کو بات سجھ آئی۔ ان کو زادہ چا ہیں 'Complicated ' پیچیدہ باتیں نہ تالیا کو کہ دا نا صاحب" چار دوت ہمیں زیادہ چا ہیں تو پھر مرکز آؤٹ ہو جائے گا' پھر مرکز والا جا کر کہنا ہے سنثر آؤٹ ہو جائے گا' پھر مرکز والا جا کر کہنا ہے سنثر آؤٹ ہو جائے گا اور دو مرا کہنا ہے دہ ہو جائے گا' ایک بندہ کہنا ہے یہ ہو جائے گا اور دو مرا کہنا ہے وہ ہو جائے گا' ایک بندہ کہنا ہے کہ میں پارٹی میں شال ہو جانا ہوں گر مجھے فلاں منشری چا ہیں۔ کیا دانا صاحب" جو ہیں وہ صرف منشرال تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ دانا صاحب" کا مقام محبول کی بات ہے' عشق کی بات ہے' اللہ کے حبیب مشترال تقسیم کرتے نامید کی بات ہے' اللہ کے حبیب مشترال تقریب کی بات ہے' اللہ کے حبیب مشترال کا کھا کر اور کی بات ہے' اللہ کے حبیب مشترال کا کھا کر اور کی بات ہے۔ باللہ کے حبیب مشترال کا کھا کر کے دانا کی بات ہے۔ کہ جے چاہا در پہ بلا لیا۔ تو یہ اور بات ہے۔ چاو بات ختم راہ کی بات ہے۔ کہ جے چاہا در پہ بلا لیا۔ تو یہ اور بات ہے۔ چاو بات ختم ہوگئی۔

اب آپ دعا کرو۔ یا اللہ جو سب حاضرین ہیں ان کو اس دندگی کی آسانیاں عطا فرما اور ان لوگوں کے اندر اطاعت کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ تعالی تعالی کوئی ایسے سبب بنا کہ نعمتیں تیری داہ میں حائل نہ ہوں' اللہ تعالی بمیں اپنا بنا کے رکھ اور مہر بانی عطا فرما اور کشادگی عطا فرما اور دین دنیا کی کشادگی عطا فرما ور دین دنیا کی کشادگی عطا فرما نیہ دندگی بھی بمتر فرما اور آنے والی دندگی بھی بمتر فرما مرے حال پر رحم فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین۔

صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا و سندنا وحبيبنا محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمنك يا ارحم الراحمين https://archive.org/details/@awais\_sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

- 1- اس فقرے کا کیا مطلب ہے کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہوجانا جس نے ساری عمر سوت کا تا اور آخر میں الجھادیا۔
  - 2- حضرت اولین قرنی فی نے اپنے دانت کیون تو رو یے تھے؟
- 3- یہ آپ نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ طریقت کے راستے میں نہیں بدلنا جا ہے لیکن ایسے حالات پیدا ہوجاتے ہیں کہ انسان بدلنے پرمجبور ہوجا تا ہے؟
  - 4- حضور رسول مقبول علی خانم الانبیاء ہیں ہمارے ہادی ہیں اور خانم الانبیاء ہیں ہمارے ہادی ہیں اور خانق ارض وسائے محبوب بھی ہیں۔اس بات کی ذرااثر انگیز وضاحت فرمادیں۔
    - 5- کیا کچھکم حاصل کرنا ضروری بھی ہے؟
      - 6- مسلمانوں کوہدایت کا کیامفہوم ہے؟
  - 7- آپ نے بار بار فر مایا ہے کہ مم نافع حاصل کرونو کیااس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے؟
    - 8- قطب إرشادكيا موتاب؟
    - 9- رابطكس طرح قائم موسكتا ہے؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

## سوال :ـ

اس فقرے کا کیا مطلب ہے کہ اس بردھیا گی طرح نہ ہونا جس نے ساری عمر سوت کا آیا اور آخر میں الجھا دیا۔

## جواب:

اس فقرے کا مطلب برا Simple ہے 'سادہ ہے کہ سوت کا تنے انسان بوڑھا ہو گیا' سوت کا تنے کا معنی ہے لیبر' محنت برھیا اپنی محنت' لیبر اور پروڈکشن کا ڈیفنس کرتی ربی۔ اگر عباوت کو بی لے لیس کہ عباوت کرتے رہے اور کرتے کرتے انبار لگ گیا۔ اب انبار تو لگ گیا لیکن بعد میں جب اس کو استعال کرنے کا وقت آیا تو اس وقت آپس میں آریں الجھا دیں۔ اس کا مطلب سے ہے' مراد ایسا آدی ہے جس نے کی آریں الجھا دیں۔ اس کا مطلب سے ہے' مراد ایسا آدی ہے جس نے کی آریں الجھا دیں۔ اس کا مطلب سے ہی مراد ایسا آدی ہے جس نے کی اور بعد میں اس نے اپنی محنت کو خود بی غرق کر دیا۔ مثلاً ایک آدی ساٹھ سال تک مسلمان بی رہا' عبادت بی کر آ رہا اور بعد میں کتا ہے کہ اس نتیج پر سپنج کر مجھے تو پچھ سجھ بی نہیں آیا' بردھ پڑھ کے تھک گیا ہوں گر پچھ نہیں بنا۔

اب بیہ جو محنت ہے وہ رائیگاں ہو گئے۔ تو اس وقت محنت رائیگال ہوتا' جب نئی محنت کا موقعہ ہی نہ ہو' بیر سب سے زیادہ افسوس والی بات

ہے۔ تو دعا میہ کریں کہ یا اللہ ہماری محنتیں رائیگاں نہ ہوں کیوں کہ اگر محنت رائیگل ہو من تو بھر موقعہ شاید نہ کے کیونکہ اس زندگی میں کسی غلطی کو بھی دوبارہ کرنے کا موقعہ نہیں ملکۂ دوبارہ جانس نہیں ملتا۔ اکثر ا ک بار موقعہ ملتا ہے۔ مرتے وقت گافر دو میری بار زندگی مانگتا ہے کہ يالند أيك بار ذرا اور موقعه ديا جائے تاكه ميں سب معيك كر ول مكر ايك دفعه اور کیے موقعہ ملے کیونکہ موقعہ تو ایک بار ملنا ہے۔ اور جب پیۃ چاتا ہے کہ اور موقعہ نہیں مل رہاتو پھروہ کافر کہتے ہیں "کاش ہم مٹی ہوتے" معابی ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ مختول کا دفاع كيے كرنا جاہيے۔ ايك تو فد بب كى محنت ہے ، كھر اللہ كے نام كى محنت ہے لینی الی محنت جو اللہ کے ذریعے بی آپ کرتے ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ آپ محنت کا بھین کے ساتھ دفاع کریں۔ ایبانہ ہو کہ آپ عبادت کی محنت کرتے رہیں اور پھین اندر سے کمزور ہو جائے تو پھر سمجھو کہ محنت رائیگال ہو گئی۔ تو ایسا آدمی جو منزل پر پہنچ کریے دم ہو جائے مایوس ہو جائے 'وہ کمتاہے کہ چھوڑو ہی اب کیا ہونا ہے 'کچھ بھی نہیں ہونا ہے' اتی عمر میں نہیں ہوا تو اب کیا ہو گا۔ کہنا ہے اس کام کے لیے اتنی عمر ضروری تھی اور اب تو اس کے ہونے کا وقت آگیا۔ وہ کہتا ہے اتا عرصہ ہو گیا ہے نیج بویا تھا' اب کیا آگنا ہے۔ مگر امل میں اب تو اگنے کا وفت آیا ہے۔ اس کیے اپنی محنوں سے بد دل وہ آدمی ہو تا ہے جس کو خدا کی رحمت سے مایوی ہو جائے۔ پھروہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں تو آپ کی محنتیں آب میں نہیں الجھیں گی' اکارت مہیں ہوں کی کیوں کہ اگر بردھیا کا سوت الجھ کیا تو ممجھو کہ اس کی

ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئے۔ بیہ اس دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ جو محنت کرتے ہیں مثلاً مکان بنانے میں محنت كرتے بيں اور پھر آپ مكان چھوڑ ويتے بيں۔ بيا تو بہت افسوس موا کیونکہ مکان چھوڑنا نہیں جاہیے۔ مگریا تو آپ مکان چھوڑ دیں کے یا مكان آب كو نكال دے گا۔ بچھ نہ بچھ Event موجاتا ہے واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ اولاد کو پالنے میں محنت کرتے ہیں اور اولاد ایک ایسا جملہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنا اہا یاد آجا تا ہے لیمنی کہ بیٹے کا کہا ہوا فقرہ کیا كرما ہے؟ اما ياد آجا آج۔ تو ہوا سه كه بيه سارى مختيں آخر ميں الجھ تنکیں۔ آن نے یائی یائی کر کے بیسہ جمع کیا' اب جب بیاری کا وقت آیا تو بییه کام نه آیا کیونکه بیاری اور بییه الگ الگ شے ہے بیاری تو اِدھر سے آتی ہے اور اوھر جلی جاتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں! تو یہ بیسہ جس کو آپ نے حتی المقدور اینے لیے ذریعہ بنایا 'کارگر ہے یا کاریگر ہے یا کارساز ہے گر پیتہ رہے چلتا ہے کہ بیسہ ہی کارساز نہیں ہے کیونکہ بیسہ روشھے ہوئے دوست کو منانہیں سکتا ہیار کے لیے دوائی نہیں بن سکتا ا بیبہ جو ہے آپ کے آزردہ دل کو راضی نہیں کر سکتا اور بیبہ جو ہے مسافر کا سفر روک نہیں سکتک آپ مسافر نہیں بلکہ اصل میں سورج مسافر ہے۔ سورج ایک ایبا مسافر ہے کہ آپ کے چرے پر سفر لکھتا جا رہا ہے۔ تو مسافر سورج ہے اور سفر آپ کا ہو رہا ہے ' آپ اپنی جگہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سورج سفر کر رہا ہے اور آپ کا نام مسافر ہے۔ تو آپ نہ کمیں سے آئے کمیں گئے نہیں بلکہ گھر میں رہے ہیں۔ پھر بوڑھے کیے ہو گئے؟ چل چل کے کون جلا؟ سورج جلا۔ سورج اگر تھم حائے تو

آپ بھی تھم جاؤ گرنہ وہ تھمتا ہے نہ آپ تھمتے ہیں۔ تو یہ وہ سنرہ بو آپ کی جگہ پر سورج کر رہا ہے۔ سنر آپ کا ہے، مسافر آپ ٹھمرے اور سورج سنر کرتے کرتے جوان رہ گیا اور آپ گھر میں بیٹے بیٹے بوڑھے ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پینے سے آپ کا سنر بھی نہ رکا کیونکہ آپ رک سکتے نہیں ہیں۔ سورج سنر کر رہا ہے، گردش ہو رہی ہے اور گردش نوان و مکال ہو رہی ہے۔ آپ کا اندر آپ کی اجازت کے بغیر خوان سنر کر رہا ہے۔ آپ کا سنر کون کر رہا ہے اور آپ ویکے سنر کر رہا ہے۔ آپ کا سنر کون کر رہا ہے اور آپ ویکھتے نہیں ہیں کہ وہ خون پینے سے رکا نہیں ہے۔ غم ذوہ آدمی کھ بیسہ نہیں منا سکا۔ آگر کوئی کے کہ آج میں بہت غمگین ہول ایسے ہی بلا وجہ تو اس کا کیا علاج نہیں ہے۔ غم ذوہ آدمی گو بیسہ نہیں اس کا کیا علاج ہیں ہول ہوا کوئی گزرا ہوا دوست یاد نہیں ہے کیونکہ آگر اچانک آپ کو کوئی بھولا ہوا کوئی گزرا ہوا دوست یاد آ جائے واس تو نہیں نہائیں۔

اس لیے پیسے ہے بھی پچھ بھی نہ ہوا۔ اگر کوئی کتا ہے میں پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں باکہ ساج میں عزت بن جائے تو آپ جائے ہیں کہ پیسے ہے لوگوں کی عزت نہیں بی۔ تو اس پیسے کے لیے بعض لوگوں نے دین کی انویسندن بھی کر دی۔ سچ بول کے بیسہ کملیا اور بعض او قات جموث بول بول ہول کے بیسہ کملیا اور بعض او قات جموث بول بول کے بیسہ کملیا۔ تو ایسے ہی By the way بولے رہتے ہیں اور بیتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ اِس طرح بیسہ کملیا لیکن آخر میں بیسہ کما کی اور وہ بیجھے کی طرف دیکھتا رہ گیا اور وہ بیجھے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تو بیہ سوت کی کمائی جو آخر میں الجھ گئی اور وہ بیجھے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تو بیہ سوت کی کمائی جو آخر میں الجھ گئی اور وہ بیجھے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ بیانا ہے کہ بید وہ

کمائی ہے' یہ وہ سوت ہے جو تم نے کا آ اور آخر میں الجھا دیا اور بڑھیا کی طرح محروم ہو گئے۔ اس لیے آگر کمائی کرنی بھی ہے تو پھرائی کمائی کو جو اکارت نہ جائے کیونکہ یہ کمائیاں جو آپ کر رہے ہیں یہ اکارت جا ئیں گی۔ کتا ہے نی الحال میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام ایسے کر لوں' چلو کر لو گر اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ اس نے تو جاتے وقت پچھ اور ہی چیز پوچھنی ہے اور آپ کو وہ زبان آتی نہیں ہے' باتی سب زبانیں آپ نے سکھ لی بین' کتی زبانیں سکھی ہیں؟ کتا ہے میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہوں' ہفت ہیں' کتی زبانیں سکھی ہیں؟ کتا ہے میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہوں' ہفت سکھی نہیں گئت ہو گئے؟ سات زبانوں کا بادشاہ' Polyglot ہے لیمن آبی سات زبانوں کا بادشاہ' Languages ہو تو پھر کیا کہ جو زبان عربی نہیں آتی اور باتی سب آتی ہیں۔ تو جب اللہ کے پاس جا رہ ہوں اور وہ اتفاق سے عربی ہیں بات پوچھے تو پھر کیا کمو سے کہ سب زبانیں تو آتی ہیں لیکن عربی نہیں آتی۔

تو نتیجہ یہ ہے کہ ساری لیبر اکارت گئی سب محنت اکارت گئی۔
اس طرح اگر آپ نے محنت کرتے بیبہ تو کما لیا لیکن مال باپ
ناراض ہو گئے تو سب محنت اکارت گئی۔ دنیا کے اندر بہت ساری محنین
بیں جو اکارت جاتی ہیں۔ اگر مال سادہ لوح ہے ' بے وقوف ہے تو بھی مال
ہی ہے اور بھی تو آزمائش ہے۔ اب آزمائش کیا ہے؟ مال جیسی بھی ہو
آپ اس کا کمنا مانیں ' اس کا ناجائز کمنا مانتا جو ہے یہ آپ کی عقل مندی
ہے۔ یعنی مال باپ کے جس کھنے کو آپ نامناسب سجھ رہے ہیں کہ مال
باپ نے یہ عظم وے دیا ہے اور یہ عظم صحیح نہیں ہے ' تو اس کو بھی مان
لیس۔ اگر مال باپ ان پڑھ ہیں اور بچہ پڑھا ہوا ہے تو بھی ان کا عظم مانتا

جائے۔ اگر آپ کی خواہش کو مال باب نے روند ڈالا ہے تو بھی ان کا کمنا مانتا' میہ کر کے ویکھو تو اس کے نتیج میں بے شار واقعات ہو جائیں گے' زندگی میں کئی کل کاریاں ہو جائیں گی۔ صرف تھوڑا سا قبول کرنے کی بات ہے اور پھراس کے بعد برے نتیج نکلیں گے۔ دنیا کی محنتوں کو آپ نے ضائع ہوتے عام طور پر دیکھا ہے 'سیاست میں دیکھا ہے ' حکومت میں دیکھا ہے 'مال میں دیکھا ہے اور دوسرے بے شار انداز سے آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ کا فرمان میہ ہے کہ اے انسان تجھے محنت کے لیے بیدا کیا گیا۔ محنت تو تو ضرور کرے گالیکن اے انسان وہ محنت کر جو تھے تیرے رب کے رائے کی طرف کے جائے۔ وہ ایک الی محنت ہے جو ضائع نہیں ہوتی اور باقی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کیے اینے آپ کا ذرا وهیان کرو که محنتیں ضائع نه ہوں۔ ای کیے فرمایا گیا ہے کہ غافل کر دیا تم كو كثرت مال نے اور كثرت اولاد نے لينى مال كى خواہش نے غافل كر دیا' اولاد کی خواہش نے تنہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ وہاں آ مکتے جمال تم نہیں آنا جائے تھے لینی قبروں میں کھرتم نے وکھ لیا جو تم نے وکھ لیا اور ممہیں بقین آگیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بیہ وہ دن ہے ذلک الیوم الحق جس كاتم سے وعدہ كيا كيا تھا اور بيدوہ دن ہے جس كوتم جھٹلاتے رہے ہو۔ پھرتم سے اس دن میہ بوچھا جائے گاکہ اب بتاؤ تعتیں دینے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس نے تعتیں عطاکی تھیں ثم لنسئلن يومئذ عن النعيم پراس ون تم سے تعتول کے بارے میں بوچھا جائے گا۔ اللہ بوجھے گاکہ اب بول کہ ہم کیے تعتیں دیتے رہے اور تو کینے شکر بھی ادا نہ کیا اور آج بتا کہ کون کام آیا؟ تمہاری کیبر کام آ

ربی ہے یا میرافضل کام آ رہا ہے۔ توفضل ہی کام آئے گا ونیا کی محنت کام نہیں آئے گی اور دنیا کا حاصل بھی کام نہیں آئے گا۔ تو آپ فضل کو يميں سے حاصل كرنا شروع كريں۔ فضل كو مانكنا ہى فضل ہے۔ اس كا اور فارمولا کوئی نہیں ہے۔ اگر دانا بیٹا اینے "بے وقوف" مال باب کا تھم مان کے تو سے اس کا فصل۔ اللہ کا فصل کیا ہے؟ کہ اپنی دانائیوں سميت تم ان وونادانول " كا تحكم مان لو- بجر ديمو كه الله كا فضل كيس مويا ہے۔ تو فضل کیا ہوا؟ فضل ہے اسینے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی كاريكريان ترك كرنا الله كي طرف رجوع كرنا اور الله عنه فضل مأنكنا فضل جو ہے ہر حال میں ہو تا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اللہ جب جاہے فضل ہو سکتا ہے۔ تو اس کیے سب سے بری دعا میں ہے کہ یا اللہ محنتیں رائیگال نه ہول۔ مثلا" مید که ساری عمر ایک دوست بنایا اور وہ دوست ہی جنازے پر نہ آیا' تو پھر مرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ لیمیٰ کہ کندھا دینے وہ ووست نه آیا اور وہ بھی ناراض ہو گیا۔ تو پھر سے رائیگال محنت۔ تو اس طرح محنت رائیگال جاتی ہے۔ اس کیے تنی ایسے مسلمان ہیں جو عبادت كرتے كرتے تنگ آ جاتے ہيں اور پھر جھكڑا شروع كرتے ہيں' تو اس طرح محنت رائيگال ہو جاتی ہے۔ اس کیے بری دعا کرنی جاہیے۔ عام طور پر ونیا میں' زندگی میں Monotony بیدا ہو جاتی ہے' . انسان ایک جیسا کام کرکے تنگ آجاتا ہے 'Dull ہوجاتا ہے۔ عبادت الی چیز ہے جسے بار بار کرنے سے مجھی انسان میں سکون پیدا ہو گا اور تنگی نہیں آئے گی۔ بیہ وہ محنت ہے جو تبھی ضائع نہیں ہو گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سے وعا ہوتی جانبیے کہ یا اللہ مجھے اس بردھیا کی طرح نہ کرنا جس نے

سوت کا آ ' بہت باریک کا آ' محنت سے کا آ' راتوں کو جاگ جاگ کے کا آ اور آخر میں "الجھا دیا" کا مطلب ہے سب کھھ الجھا دینا مثلا" اس نے ایک بہت اچھی چیز لکھی مگر اے پھاڑ دیا اور میہ کہ اس نے پچھ خاص حاصل كيا تفا مكروه سب جهور ديا محنوا ديا اس طرح ايك مخص برا نيك موياتها عازي مويا تفاحم بجراس كاعقيده بي بدل حميا- اس ليه كون احجها؟ جس كا آخر اجھا! تو آخر كے اجھا ہونے كى دعا ضرور كرنى جاہيے۔ كہيں ابیا نہ ہو کہ آپ بیار مال باپ کو چھوڑ کر کمی صحت مند سفر پر کیلے جائیں۔ صحت مند سفر کیا ہو تا ہے؟ کہ میں کھے بننے کے لیے جا رہمہوں۔ چیچے کون ہیں؟ یہ کمزور مال باب ہیں اور کوئی ایک آدھ آگے چیچے ہو گیا تو آپ کی صحت و پہے ہی خراب ہو جائے گی۔ اس کیے جب آپ ویکھو کہ مل باب برسمایے کی طرف ماکل ہو سے میں تو ان سے اسے طاقور عائد علیمدہ نہ کرنا اور ان کے لیے رخت کا سامیہ بنتے رہنا۔ اب بات سمجھ جانا ' بھرید نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن بیہ حسرت رہ جائے کہ ان کی خدمت نہیں کی۔ پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو گا۔ پھر بیہ نہ کمنا کہ آب اس وفت موجود نہیں تھے۔ جب کسی کو مال نے یا باب نے ایکارا کہ بیٹا پانی بلا دو اور اے پت چلے کہ پانی بلانے والا کمیا ہوا ہے تو اس One day ے اس روز سے پہلے ذرائج کے رہو اور دھیان کرو تاکہ مختیں الجھ نہ جائیں اپ میری بات سمجھ رہے ہیں نال! بس می راز ہے کہ دانا بیا "بے وقوف" مل باپ کا کمنا مان کر اللہ کے فضل کو حاصل کر کے اور اینے ہیں کو مجھی کسی '' کمبے سفر'' ہر مت ڈالو۔ میہ سفر چھوٹا ہی ہو ما ہے اور اس میں آپ نے اللہ كافضل حاصل كرنا ہے كيونكه بيا تو آخرت

كاسفر ہے۔ تو آپ نے دين ميں كيا حاصل كرنا عهے؟ سكون! اور سيريمال ہے مامل ہو سکتا ہے۔ ایک فخص نے پوچھا کہ وہاں جانے سے فائدہ ہو گا؟ كتا ہے وہل جا كے بيے مليں مے اور اس سے مجھے سكون آ جائے گا تو دو سراکتا ہے کہ مجھے تو بیس سکون آ رہا ہے۔ اگر آپ سکون کے لیے سنر کرنے جارہے ہیں تو بہتر میں ہے کہ بیس پر ہی سکون حاصل کر لیں۔ سکون آپ کا اپنا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ آپ ہی کا نام ہے عبادت آب کی این پیشانی کا نام ہے اور زمین یہ لگ جاؤ تو عبادت ہے اور اکڑ جاؤ تو پھر عباؤت سے محروم ہو محتے۔ تو بیہ سب اینے ہی خیال کا نام ہے بلکہ کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالی بھی تمہاری تنلیم ہی سے ہے۔ اللہ ہے تو سمی اس کی ذات کریم ارب کریم ہے اوہ قائم می و قیوم ہے لیکن تیری سلیم نہ ہو تو تیرے کیے اللہ شیں ہے۔ تو سلیم کمال ہوتی ہے؟ بیہ سے اندر ہی کوئی شے ہے کوئی شعبہ ہے سے اپ اینے شعبے کو درست كريس تأكه الله كو ماننے والا شعبه زنگ آلود نه ہو جائے۔ آپ جتنا مانيس کے اتنا ہی آپ کے لیے اللہ قائم رہے گا۔ تو آپ ماننا سیکھیں۔ ماننے ے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالی کو فارمولے کے حساب سے نہ مانتا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ عبادتوں کے حوالے سے انعام دیتا ہے کہ اس نے کمپیوٹر لکایا ہوا ہے اور عبادت کے برلے میں سے چیز دے گا۔ الی بات نہیں ہوتی۔ توکیا ہوتا ہے؟ میہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے اگر اس کی نیت بہت اچھی ہے اس کا دائع بہت اچھا ہے تو دل جب اچھا ہو گا تو ول میں اللہ کے بارے میں لقین بھی بہت اچھا ہو گا۔ تو لقین والا مجھی فضل سے مایوس نہیں ہو گا۔ فضل سے مایوس وہی ہو گا جو حساب کتاب

كريا ہے اور اللہ كے بندول كو اللہ كى ياد سے غافل كريا ہے۔ تو وہ محروم ہو جائے گا۔ اس کیے آپ مجھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایبا تشویش ناک غور نہ کیا کرو کہ اللہ تعالی مجھ پر فضل نہیں کرے گا۔ ابلیس کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ ابلیس کامعنی ہی رہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ تو بندون میں بھی اہلیس وہ ہو ما ہے جو ریہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی ساری دنیا میں برائی ہو رہی ہے اگر یاکتان میں ہو گئی تب کیا ہوا اور ہم نے برائی کرلی تب کون سی برائی ہے۔ ابلیس لوگوں کو برکا رہا ہو تا ہے کہ ویکھو بیہ جو سارے نمازی مسجد میں سکتے ہیں وہ سارے کے سارے چور ہیں مجھے بہتہ ہے کہ وہ رات کو سارے چوریاں کرتے ہیں۔ اب نماز کے بارے میں اپنا تبصرہ کر رہاہے حالاتکہ وہ نماز اللہ تعالی کو پند ہے اور اللہ کے محبوب مستفاقی کا پند ہے۔ یہ مخص بیہ جو تبعرہ کر رہا ہے وہ نمازیوں کی برائی کے حوالے سے نماز کو غلط کمہ رہا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ اللہ نمازیوں پر زحم نہیں کرتا تو اللہ مجھ پر رحم کیے کرے گا۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے معذرت تو پیش کر سکتے ہیں کیکن تقید شیں کر سکتے۔ آپ ہی کمیں کہ یا اللہ سب سے اچھا نظام تیرا ہی ہے اسلام ہی کا ہے، مجھی مجھی ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو ہم پر مربانی فرما۔ تو آب تقید نہ کرتا۔ اس کیے اس برهیا کی حالت بہت بری ہے جو سوت کو الجھا دے۔ آپ این ماضی کا دفاع کیا کریں اور جو پھھ آپ کرتے آ رہے ہیں اس کی Direction 'اس کی سمت اللہ کی طرف ہونی عابي الكه بيه نه الجھے ورنه ہرشے الجھ جائے گی۔ آپ وعدول كے پابند رہا کریں اور آپ کے لیقین کا چراغ جاتا رہے۔ سارا کام ہی لیقین کا ہے

یفیں پیدا کر اے غافل کہ مغلوب ملک تو ہے

اندیشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے 'شک پیدا نہیں ہونا چاہیے 'اپ آپ میں بقین پیدا کریں 'اپ مستقبل میں بقین پیدا کریں۔ یہ بقین پیدا کریں کہ اللہ تعالی کا فضل آپ کو ملے گا۔ آج بھی آپ کو اللہ کا فضل مل رہا ہے 'فضل نہ ہو تو آپ کا ایک لمحہ نہیں گزر سکتا' ایک Moment نہیں گزر سکتا' اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کا آپ کو ہروقت آ سرا ہونا چاہیے۔ تو بیشہ فضل ہی رہے گا۔ میاں محر صاحب کہتے ہیں ۔

رحمت وا دریا النی ہر دم وگدا تیرا بے اک قطرہ بخشیں مینوں کم بن جاندا ای میرا دیج نزانے تیرے یا رب ہرگز تھوڑ نہ کوئی ہر مختاج نمانیاں کارن رحمت تیری ہوئی رحمت تاری میا کر ہرا رحمت دا مینہ یا خدایا باغ سکا کر ہرا بوٹا آس امید میری دا کردے میوے بھریا

لین اے اللہ تیری رحمت کا دریا ہر وقت جاری ہے اور اگر مجھے ایک قطرہ بھی عطا ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ تیرے خزانے میں کوئی کی نہیں ہے اور ہر مختاج کو تیری رحمت ملتی ہے تو اے میرے خدا رحمت کی ایسی بارش فرما کہ میرا سوکھا باغ ہرا ہو جائے 'اور میری آس اور امید کے بودے کو میوے لگا دے۔

آس کا معنی وہ انتظار جو آپ کے اندر ہے اور وہ آس اس کے فضل کو یاد رکھیں فضل سے ہی بار آور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد رکھیں

تأكه مخنتين رائيكل نه مول- بس محنت ضائع نهيس موني جاهيے- محنت تو آب کرتے آ رہے ہیں این رکھنا! جس مخص نے ابھی تک عاقبت نہیں دیکھی اے کیئے بیتہ ہے کہ کس کا کیا بینے گا۔ تو تمھی کسی مخص کو كافرنه كمناكه اس نے جنت میں نہیں جاسكنا سير اس ليے ماكه آب اينا جنت کا راستہ تیار رکھو۔ کہتے ہیں کہ کچھ عبادت والے لوگ جنت میں ہڑ آل کر دیں گے ' Strike کر دیں گے اور جب ان سے یوچھا جائے گا کہ بیہ ہر آل کیوں کی تو بولیں گے کہ دیکھو کل اللہ نے ایک بندے کو جنت میں بھیج دیا ہے حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور اس کاحق نہیں بنآ تها كيونكه وه بردا نقصان ده بنده تها يا الله سيه تو بردي غير جمهوري بات هم! س کو سید تقین ہونا جاہیے کہ اللہ اپنی بے بناہ رحمتوں کے ساتھ ہرایک كو معاف كرسكتا ہے۔ يو اللہ جس كو جاہے عجب جاہے معاف كروے۔ سے بڑتال سیس کرنی سے ہڑتال سیس کرنی۔ سے کو بیات سمجھ آنی جا سہے کہ آپ بھی جنت میں جائیں کے اور آپ کا دستمن بھی انشاء الله وہاں پہنچا ہو گا۔ اس کے ساتھ دہمنی تو آپ کی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی دستنی کوئی نہیں۔ وہ تو مالک ہے مسی کو وہاں پیدا کر دیا تو وہ مندوستانی بن گیا اور جس کو یهال بیدا کر دیا تو وه پاکستانی بن گیا- وه جهال جس کو جاہے پیدا کر دے ' تو وہ وہاں پیدا ہو جا تا ہے ' اگر آپ انگلینڈ بیس ہوتے تو انگریزی بولتے عین میں ہوتے تو ہوچی منہ ہو جاتے۔ آج سے مجھ عرصہ پہلے آپ یونان میں ہوتے تو سکندر اعظم کی فوج میں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں کہ آپ کو کہاں مس مقام پر پیدا فرمایا مس علاقے میں پیدا فرمایا اور شمس ٹائم میں پیدا فرمایا۔ تو بیہ ساری بات غور

كرنے والى بات ہے۔ يملے بتايا تھا اور آج پھر بتا رہا ہوں كه آج بھى جو لوگ اللہ اور اللہ کے صبیب مستفاظ کا سے محبت کرتے ہیں تو فقراء بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحوں کو حضور پاک مستفلیکی محفل میں محبت عطا فرمائی جا بھی ہے کی جب آپ کی محفل موجود تھی تو اس وفت روحوں کو اس محفل میں محبت عطام و چکی ہے اور اب وہ اپنی باری یر جب دنیا میں آتے ہیں تو خود بخود محبت لے کے پیدا ہوتے ہیں اور کسی کو محبت کا بیہ علم دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کیونکہ بیہ محبت جو ہے حاصل ہو چکی ہے۔ تو اس کا ماضی بھی کوئی شین ہو آ۔ تو سارے حال اور روحوں کی تقتیم ہو چکی ہے کہ کون سی روح نے کیا کرنا ہے کہاں ہونا ہے اور کماں جاتا ہے۔ تو جمال اللہ تعالی پیدا فرما دے تو اس کا شکر اوا کرو اور اینے عمل پر قائم رہو۔ اس کیے اس برھیا کی بات کرتے ہیں کہ سوت كات كراسے الجھانہ دینا۔ ایک آدمی سوت الجھانا كب ہے؟ مثلا" کوئی میہ کہنا ہے کہ میں جالیحی سال پیر صاحب کے ساتھ رہا مگروہ کوئی مُعيك بنده نهيس نكلا تو اب سوت الجه كيا- وه مُعيك نكلے نه نكلے، تو اپني تو ژ نبها ' پھر دیکھا جائے گا۔ تو اپنا تھین رکھ اور بار ہو جا۔ حضرت خواجہ نظام الدين اولياءٌ كا آخرى وفت تھا' رات كا ٹائم تھا اور حضرت امبر خسروٌ جو كه ان کے محبوب تھے وہ اپنی ایک مہم پر گئے ہوئے تھے۔ وہل حضرت خواجه تصیر الدین چراغ وہلوی مجھی موجود تھے۔ تو آپ کو رات کو طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ اب ہو تا رہے کہ جو امانتیں ہوتی ہی وہ دینی ہوتی ہیں' Handover کرتی ہوتی ہیں' مثلا" خلافت۔ تو خواجہ نظام الدين اولياء في في أواز دي كه "اميري" بابرسے آواز آئى كه "سركار

امیرتو نہیں ہے مکر نصیر حاضرہے"۔ آپ جیب ہو گئے۔ ان کو امیر خرو ے بہت محبت تھی۔ خواجہ نصیرالدین چراع مجی برے نیک بررگ تھے کیکن محبوب امیر خسرو تنصب کھے وقت کے بعد دوبارہ آواز دی کہ "امیر ہے"؟ تو انہوں نے کما کہ سخادم نصیرہے" تو تیسری بار بھی میں واقعہ ہوا تو خواجه نظام الدين اولياء بن حضرت نصير الدين كو اندر بلاليا اور فرمايا كه نظام جاہے امیر کو اور اللہ جاہے نصیر کو ---- تو فیملہ نصیر کے حق میں ہو گیا۔ تو خلافت خواجہ نصیرالدین چراغ وہلوی کو مل گئی۔ تو امیر خسرو کو خلافت توسیس ملی مرخواجہ نظام الدین اولیاء نے امیر ضرو کے ملے ایک وصیت کی کہ اس کو میرے استانے کے سامنے دفن کرنا اور اس کا اور میراعرس برابر بی مو گا' ایک بی جگه بهو گا۔ تو وه اب بھی ایک بی جگه بر ہو تا ہے۔ استے میں حضرت امیر خبر اپنی مهمات ہے واپس آئے راستے میں پت چلاکہ ان کے مرشد کا وصال ہو گیا ہے ، وہ تو رخصت ہو سکتے ہیں۔ پھران کو اینے مینے کے کمرانویں بعنی جو تیاں عطا ہو گئیں۔ امیر ضرو نے اپناسب کھے دے دیا اور وہ جوتے کے لیے اور کماکہ میرے لیے ہی کافی ہے۔ جب انہوں نے اسیے مرشد کو اس حالت میں لیٹے دیکھا تو فرمایا

> موری سوئے سے پر مکھ پر ڈارے کیس چل خرو مکمر اپنے سانجھ بھی چودیس

لینی کہ لمبے بال ہیں جو مکھ پر ڈالے ہوئے ہیں اور گوری جو ہے اب سے پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ وہ اپنے محبوب کو کمہ رہے ہیں' محبوب النی کو' حضرت نظام الدین اولیاء کو'کہ آپ کے بعد اب تو رات ہی پڑھی' اب

میں نے یمل کیا کرنا ہے۔ اور پھرچند مینے کے اندر خبرہ فوت ہو گئے کیے بھی تو خلافت ہے اب بھی آپ کے سلمنے وفن ہیں اور امیر خسرو کا عرس جو ہے حضور محبوب اللی نظام الدین اولیاء کے آستانے پر ہو آ ہے۔ پر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا وصل ہوا تو وہل ایک بررگ آئے 'انہیں ظافت نہیں کی تھی' وہ تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ آپ نے بیہ نام سنا ہو گا۔ جو وہ آئے تو پہتہ جلا کہ ان کے بیخ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کو خلافت نہیں مل سکی بھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ، پھر انہوں نے جنازے والی چاریائی کی پائنتی نکل کے اینے سریہ لیبٹ وی اور فرمایا کہ جمارے کیے کی خلافت ہے اور جاکے دین کا کام کرنا شروع كرديا۔ انہوں نے دكن ميں جاكے تبليغ كابے شار كام كيا۔ تو كينے كا ما سیہ ہے کہ میہ کرنے والا کام ہے اور میہ وا ستکیال ہیں۔ تو اللہ جس کو جاہے وہ کامیاب ہو تا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر جالیس سال خدمت کرلی ہے تو سے مرتبہ مل جائے گا' ضروری نہیں کہ سے واقعہ ہو' سے Desired result ہو' بیہ نتیجہ مل جائے۔ مرعا سے کہ یقین کرنے والے کو کھڑانویں بھی مل حمین تو وہ اس کو خلافت ہو مئی اور پیرکے جاتے ہوئے وصال نہ ہوا اور ملاقات نہ ہوئی ممر پھر بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو بیہ ہے لقین والی بات۔ اگر یقین نہ ہو تو انسان الجھ جاتا ہے اور پیروں کے سلسلے میں محنتیں بری اکارت جاتی ہیں۔ اول تو آپ اس میں نہ بریں اور آگر داخل ہو گئے ہیں تو واپس نہیں جانا جاہیے۔

غلام فريداً جيرال راه وج مزيال نه او بار ديال نه او بار ديال

لیعنی اے غلام فرید جو راستے سے واپس آگئی وہ نہ یمال کی رہی اور نہ وہاں کی۔

توجو راستے سے مرگیاوہ سی کام کائی نہ رہا بلکہ ختم ہی ہو گیا ونیا وار ره گیا اور نه دین دار ره گیا۔ اس کیے بقین کا ہوتا بہت ضروری بات ہے۔ آپ کے لیمین کا نام ہی رہبرہے عشق ہی راہنمائی کرتا ہے اس میں کوئی بردا علم بنیں خانہے۔ کہتے ہیں کتنا علم حاصل کرنا جانہے؟ کھانا کھانے کے لیے کتناعلم چاہیے؟ یہ تو کھانا لکانے والے کو علم ہونا چاہیے اور آب کو جو مل گیا آپ نے کھالینا ہے۔ تو وہاں علم نہیں جاہیے۔ ای طرح سونے کے لیے کتنا علم جاہیے؟ کوئی علم نہیں چاہیے۔ دوسری ضروریات زندگی میں بھی کوئی علم نہیں چاہیے۔ تو علم کس بات کے لیے چاہیے؟ اللہ کے ہال علم کی ضروریت ہی نہیں ہے اس کی وقعت ہی کوئی تنتیں ہے وہ تو آپ علم عطام فرمانے والا ہے اور آپ کو علم ملتا جا رہا ہے۔ آپ کو تو صرف وقت ضائع کرنے کے لیے علم جاہیے۔ ورنہ تو حضور پاک مَنْ فَالْمُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم منس على الله مرف مرف الله كى مرباني حابيد بانتي مازول كالعلم بجين سے بى آب كو مل كيا ہے۔ آپ سے ویکھیں کہ سبحانک اللّهم سے کے کر اللام علیم ورحمة الله تك بيه كل آپ كى عبادت ب- اكر آپ ج ير جائيس كے توج والى رعائیں سمسی کو یاد نہیں ہول گی چھوٹی سی کتاب ہی مکتی ہے اور اس كتاب ميں سب لكھا ہو تا ہے۔ پھر معلم ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں كہ اب دعا تمبز چار پڑھو اور اب بیہ مقام آگیا ہے کیاں پر بیہ کرو۔ آیک روٹین بن جاتی ہے۔ زبانی یاد تو سمی کو شیس ہو تا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عشق

كا فارمولا كوكى نهين ميه جو ہے ناس بيد الله كا فضل مو ما ہے اور اس كيے الماچوڑا علم نہیں چاہیے۔ میں تو آپ کو پہل تک بھی کہنا ہوں کیکن ور ور کے کتا ہوں کہ حضور پاک مستفری اللہ کی جو زندگی تحریر میں ہے جس کو آب میرت النی کہتے ہیں کہ پر مصنے سے محبت نہیں ملے گی بلکہ وہ عطا فرمائیں کے تو محبت ملے گی۔ کتاب پڑھنے سے محبت نہیں مکتی آگر آب قرآن شریف برده لو تو کیا اللہ سے محبت ہو جائے گی؟ ضرور ی نہیں۔ بعض اوقات خوف پیدا ہو جائے گاکیونکہ قرآن میں لکھا ہو تا ہے کہ اڑا کے رکھ دیں گے مگریہ کافروں کے لیے لکھا ہو گا اور آب اینے لیے سمجھ بیٹھیں سے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ سمی اللہ والے سے مل جائے گی مید کوئی اور بی حساب ہے۔ اللہ کے محبوب صَنْفَا الله کا محبت جو ہے وہ اللہ کے سمی محبوب سے مل جائے گی۔ تو محبت کے لیے آپ علم سے بچو۔ بیہ بہت زیادہ علم کی بات نہیں بلکہ بزرگوں کا ابنا اینا طریقتہ ہے 'کسی نے بیہ طریقنہ بنایا کسی نے وہ طریقنہ بنایا 'کسی نے کہا ہیہ وظیفہ یڑھ لویا جی یا قیوم 'کسی نے کہا یا توریا لطیف پڑھا کرو' کسی نے کہا پڑھنے والی تو سورة ملک ہے وہ پڑھا کرو مکسی نے سورة واقعہ کا کمہ دیا مکسی نے كما تبارك الذي آب روز يزما كرو سورة النساء يزها كرو بجر ايك بزرگ نے کمایہ سب قرآن کی سور تیں ہیں لیکن تم بسم الله الرحمٰن الرحيم يرحو سارا قرآن اى مي هي هم فرملاكيا الحمد لله مي سارا قرآن ہے یا بید کہ ہم اللہ کی "ب" کے اندر سارا قرآن ہے۔ پھر کہنا ہے کہ "ب" تو دور کی بات ہے "الف" کے اندر سارا قرآن ہے۔ بات تو اتن ساری ہے۔ اصل میں تمہاری نبیت میں بی اللہ ہے اور تمہارے

یقین میں اللہ ہے۔ آپ نیت کو یقین کے ساتھ ملادیں تو بس آپ کی طرف سے اللہ کا کام ہو کیا۔ آپ علم کے ساتھ اللہ تعالی کو وعوندتے بیں کہ دیکھو اللہ اس وقت کمل ہے؟ چوشے اسمان پر ہو گا! یہ چوتھا اسان کمل پر ہے؟ تیرے کے اور اور دو مرا آسان کمل ہو تا ہے؟ کمتا ہے کہ پہلے اسمان کے لوہر۔ کہنا ہے تو پہلا اسمان کہاں مو تا ہے؟ کہنا ہے بھی تو پہت نہیں کو نکر میں تو زمین پر رہتا ہوں۔ جب آپ کو پہلے آسان کا پہت نمیں تو چوتے آسان کا کیا پہتہ ہوگا؟ اگر اللہ ہے تو تمہارے ول میں ہے اور اگر نہیں ہے ، تو پھرلا مكل میں ہے۔ تو لامكان يہ ہے كه تمهارا اینا مکان بھی لامکان ہے 'آگر اس میں خواہشات کو نکل دو تو ہر مكان لامكال ہے وابشوں سے ول كو بمركے تم كون سے لامكال كى تلاش كرت جارب مو خوابش جمور في كامطلب ب لا أرزو مونا أكر ول كو لا آرزو لور ب آرزو كروو تو يى لامكال ب- تو الله تعالى كى طرف سے بیہ عم ہے کہ زمین پر اس کامکان ہے کعبہ اگر اللہ تعالی کعبے تك ربتاتو بمرالله كعيم تك ربتا جايم تقله تو بحرجو كعبه بين جاكر الله کو یاد کرتے صرف وی اللہ کو یاد کرسکتے محر نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ پھر تو کعیے کے اندر نماز فرض مونی جاہیے تھی مرنماز تو کعیے کے باہر بھی فرض ہے۔ لین اللہ مرف کیے میں ہے تو نماز لاہور میں کیے فرض ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ کعبہ جو ہے ایک جامعیت کا رخ ہے، قبلے کا ایک رخ ہے کہ مملانان عالم ایک سمت میں رخ کریں اللہ کا ممروہ ہے جمال اللہ کی ماد ہوگی تو تیرے دل کے اندر اللہ تعالی کی ماد مو- قلب المومن عرش الله مومن كا ول الله كا عرش بي بس مطلب بیر ہے کہ اپنے ول کو اللہ کی یاد سے منور کرو کی کعبہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ب

## سادًا كعبه يار ديال كليال

تو کعبہ صرف اس مکان کا نام نہیں ہے۔ جبوت یہ ہے کہ اگر کعبہ الله كالمحرب الفظ توبيت الله بى ب تو يهلے كعبے ميں بت تھے بھراللہ كا تھراس کے باس تھا جس نے کیسے سے بت نکالے۔ تو اللہ تعالی تو اس تھرمیں تھا جس میں بت نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد کرنے والوں کے ول میں رہتا ہے کام کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اللہ تعالی بکارنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی تیرے ول میں رہتا ہے۔ اس کیے بتایا گیا کہ بیہ جامعیت ہے یہ مرکزیت ہے۔ تو اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ کے محبوب مستفاظاتی کے المينے اور روشنى سے پيجانو- بس آپ اپنى محنتوں كوند الجھاؤ۔ ميں سير كهد رہا تھا کہ بیروں کے ساتھ تعلق بنانے والا عام طور پر جب ان سے الجنتا ہے تو برا ہی خطرہ ہو تا ہے اور اس کے لیے بجیت کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ وفا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ! وفا کے ساتھ طلتے جاؤ اس آب طلتے جاؤ طلتے جاؤ' سے سفر کوئی لمبانہیں ہو تا' سفریقین کا ہو تا ہے' تو پہلا قدم ہی آخری قدم بن جاتا ہے۔ اس کیے بری احتیاط کے ساتھ چلو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ توڑا کرو' اور مال باب کے ساتھ تعلقات نہ توڑنا' بہ الیے ہے جیسے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہو۔ تو مال باب سے تعلق نہ توڑنا اور تستمھی میہ نہ کمنا کہ مال باپ خور ہی توڑ گئے تھے۔ پھر بھی آپ ہلاک ہو مجے ان کو این بڑیاں توڑنے دو مران کو تعلق نہ توڑنے دو! آب ان کو

قابو کر لو اور کمو کہ کہ ہم آپ کو تاراض نہیں ہونے دیں مے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ ماں باپ کو مجھی تنمانہ چھوڑیں۔ جو مخص کہتا ہے کہ میں جج کرنے جا رہا ہوں تو ماں باب کی مرضی کے بغیر جج بھی نہ کرو تو یمال تک علم ہے۔ اس کا بیہ ثبوت ہے کہ حضرت اولیں قرفی کو مال نے مدینہ شریف بھیجا۔ آپ کو حضور پاک مستقبال سے بہت محبت تھی۔ مال نے کہا جاؤ اگر حضور یاک مستقلیکی مسجد میں تشریف رکھتے مول تو آب ان سے مل لینا۔ اولیں قرفی قرن سے بیلی رفار محبت میں سرشار ' کچھ بیار تھے' حلتے جلتے وہاں پہنچ 'مسجد میں پہنچے 'مسجد سے پہت جلاکہ حضور پاک مستفلیک کھر تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا مال کا عم تھاکہ معجد میں ہوں تو مل آنا وہ واپس چلے محتے All the way - پھر جا کے بوجھا تو مال نے کما کہ فاکر آپ مھر میں تشریف رکھتے ہوں تو جا کے مل آنا۔ اس وقت انفاق سے حضور پاک مستفریکی مسجد میں تشریف ر کھتے تھے۔ تو حضرت اولیں قرنی چروایس چلے سے۔ اتنے میں محبت Establish مو کئ قائم ہو گئ تو ان کو حضور پاک مَشَوْتُ اللَّهُ کَا کُلُونَ کَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ کَا اللَّهُ اللَّ ے خرقہ مبارک پیش ہوا' دو محابہ کرام کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس بندے کو عطا کرکے آؤ۔ بیہ ہے وہ واقعہ۔ تو مدعا بیہ ہے کہ وہ خالی نہیں سکتے بلکہ ان کو انعام ملا۔ تو اس واقعہ میں مال کا تھم ماننے کی افادیت بتا دی تھی اور اس كا انعام بھى مل كيا۔ انعام بير مل كياكه جس محبت كے ليے وہ جارہ تھے وہ محبت ان کے گھر جا مینجی۔ تو وہ ایک واحد آدمی ہیں جنہوں نے حضور پاک عَتْنَا كَلْمُ اللَّهُ كُو ديكما نبيل ممر حضور پاک عَتْنَا كَلْمُ كَالِهُ كُو ديكما ہے۔ توبیہ ایک ایبا واقعہ ہے جو بتا آیا ہے کہ محنت کا انعام مل گیا۔ اس کو

زرا دھیان کے ساتھ دیکھو کہ سوت ضائع تو نہیں ہوا' تو سوت کاتا استقامت کا نام ہے۔ جنہوں نے استقامت چھوڑ دی وہ بڑھیا کی طرح ہو گئے۔ کون ہی بڑھیا؟ جس نے سوت کا آ اور الجھا دیا۔ تو آب الی بات مت کرنا' مخنیں ضائع نہ کرنا' مخنوں کو قائم رکھنا۔

سوال:\_

حضرت اولیں قرنی نے اپنے دانت کیوں توڑ لیے تھے؟

جواب :\_

میں یہ جو بات کہ رہا ہوں یہ محبت قائم رکھنے والی بات ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے کہ جب انہوں نے ساکہ حضور پاک مستر انہوں کے ساکہ حضور پاک مستر انہوں کے وانت مبلاک شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک وانت توڑ دیا۔ پھر خیال آیا کہ بنتہ نہیں کون سا وانت شہید ہوا؟ تو پھر سارے وانت تروا لیے۔ عشق کے اندر ایس بات آ جاتی ہے۔ عشق جو ہے احتیاط کا نام نہیں ہے وعشق ہی ہے۔

آپ بولو! سوال وہ بوچھو جو آپ کا ذاتی سوال ہو' آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو آگ آپ کے اوپر تعلق رکھتا ہو آگ آپ کے اوپر کھتا ہو آگ آپ کے اوپر کھتا ہو۔ کہھو واردات ہو۔

سوال: ـ

یہ آپ نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ طریقت کے راستے میں نہیں بدلنا چاہیے لیکن کئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ https://archive.org/details/@awais\_sultan

جواب:\_

بدلنا اور چیز ہے میں کہنا ہول کہ مایوس نہ ہونا۔ لینی کہ بدلنا تو بیہ ہوتا ہے کہ Handover کرنا اور Take over کرنا کینی ایک جگہ ہے دو سری جگہ جانا۔ لیکن آپ Reject نہیں کرنا ازک نہ کرنا یا یوں کہو کہ جس کے بارے میں آپ کی زبان سے ایکھے کلمات نکل کیے ہوں اس مخض کے بارے میں مجھی آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے اس یمال سے سزا شروع ہو جانی ہے۔ Hand over تو ہو تا رہتا ہے مثلا سے کہ کوئی قادری سلیلے میں بیعت تھا' اس کے پیرصاحب وصال فرما گئے اور پراے چتی سلنلہ عطامو گیا۔ مراس کا Credit 'اعزاز بھی عملے پیرکو والا ہے مدعانیہ ہے کہ سارا کھے پیلے پیرصاحب سے ملتا رہتا ہے۔ تونام كمن كالكما جايا ہے؟ اين اصلى بيركا جس طرح آب كانام كيالكما جائے گا؟ آپ این مال باب کا بیات کملائیں کے جاہے راست میں آپ مسی کو اینا بزرگ بنا لو یا استاد بنا لو اس سے فرق نمیں پر تک نام وہی رہے گا۔ بیہ مایوی نہیں ہے بلکہ بیہ تو استحقاق استعال ہو رہا ہے۔ وا با صاحب" نے بہت سے شیوخ سے فیض حاصل کیا مگر ان کا اینا پیر ایک ہے۔ پیر تو یردہ کرتے رہتے ہیں اور پر بردے سے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ اليا تھيل كرتے رہتے ہيں۔ اصل ميں پيرايك بى ہوتا ہے وہ إدهر جلا جاتا ہے' اُدھر چلا جاتا ہے' غیب ہو جاتا ہے' پھر حاضر ہو جاتا ہے' بیروہ جو تمهاری محبت میں ہے ، پیروسطیرہ بلکہ پیرجو ہے امیرہے۔ یہ یاد کا کام ہے کہ اب یاد کر رہے ہیں وہ ادھری سے آ رہا ہے اور سب فیض ادھرہی سے آ رہا ہے جمال سے سارا قیض آتا ہے۔ میں پیر تبدیل کرنے

کی' Change کی بات شیس کر رہا بلکہ سے کمہ رہا ہوں کہ مایوس ہو کر چھوڑ نہ جاتا' اور وفا ترک نہ کرنا۔

سوال :\_

حضور رسول مقبول خاتم الانبیاء ہیں ہمارے ہادی ہیں اور خالق ارض و ساکے محبوب بھی ہیں۔ اس بات کی ذرا اثر انگیز وضاحت فرما دیں۔

جواب :۔

مقصد یہ ہے کہ خالق کا فیصلہ ہی ہی ہے کہ آپ ایسے ہوں۔

یہ بات بیان سے اثر انگیز نہیں ہوتی بلکہ بات یہ بچپان سے معلوم ہوتی

ہے کہ خالق کے محبوب تخلیق کے محبوب ضرور ہیں۔ وہ خالق ک
محبوب تو ہوئے اور جتنی بھی تخلیق ہے ارض و ساء میں وہ خالق ک
تخلیق ہے۔ تو خالق کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور ساری
کائنات کے محبوب بھی آپ ہیں۔ یہ کسے ہوتا ہے؟ یہ بات بیان سے اثر
انگیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ سب عطا ہے ہوتی ہے۔ اس میں
بیان والی کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ عطا ہے۔ آگر وہ مربانی فرما دیں تو
خود بخود تجاب اٹھ جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علم سے
نکلو علم سے نکلو گے تو پھر انشاء اللہ عطا ہو جاتی ہے کہ آپ علم سے
نکلو علم سے نکلو گے تو پھر انشاء اللہ عطا ہو جاتی ہے کہ آپ علم سے
ماضری دیا کو 'بردگوں کے باس جایا کو ' تنما بیضا کو ' درود شریف کڑت

## سوال :\_

## کیا کچھ علم حاصل کرنا ضروری بھی ہے؟

جواب :ـ

جو علم ضروری ہے وہ تو ضروری ہے۔ میں بیہ نہیں کہتا کہ علم ضروری نہیں ہے۔ کہنے کا معابیہ ہے کہ بہت سارے علم جو ہیں ان کا آپ کی زندگی میں استعال نہیں ہے اگرچہ ہیں وہ ضروری۔ لیکن چونکہ آب لوگوں کی زندگی ہی الیم ہے کہ تعلیم حاضرہ پیجیس سال سکٹ تو آپ کو ہوش ہی نہیں آنے دین اپ دور جدید کی تعلیم میں لگے رہتے ہیں ا مثلا "آب نے ایم بی بی ایس میں کننے سال لگا دید ، پیس سال کے بعد پھر از دواجیت کا علم حاصل کیا ہو گا' اس میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا ہو كا اور اسى طرح على بذا القياس كننے بى واقعات بيں۔ اسى طرح وہ علم برا ضروری ہے کہ موسیٰ غلیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کاعلم ہو لیکن آپ کی زندگی میں اب کیا بات سمجھ آئے گی۔ اس کیے آپ واجی بات کرو۔ آب الله كى بات كرو تو الله كے صبيب صَنْفَ الله كے حوالے سے كرو اور اللہ کے حبیب کی بات کرو تو اللہ کے حوالے سے کرو۔ بس اتن می بات ہے! آپ کا کام ہو جائے گا۔ باقی سارا علم ہے عالا نکہ وہ برا ضروری علم ہے' مثلا'' قرآن پاک کی تفییروں میں بے شار واقعات لکھے گئے ہیں' سیاس بھی اور غیرسیاس بھی' ضروری بھی اور غیر ضروری بھی' تو آپ ان سے نیج ہی جاؤ تو بات بری اسان ہے۔ مثلاً مسلمانوں نے اپنی عظمت کی تاریخ لکھی ہے' مسلمانوں کی تاریخ بری اعلیٰ ہے' گریٹ یاور فل

مسلم نیش کی تاریخ یعنی عرنوی ، غوری ، بابر ، وغیرہ برے بی فاتحین سے ،
ان کی اچھی تاریخ ہے ، انہوں نے ہندہ کو اڑا کے رکھ دیا ، سومنات اڑا کے رکھ دیا اور اس تاریخ کے بعد اگر آپ کا فال آف ڈھاکہ ہو جا آہ ہو تو بس کرہ ایسی تاریخ کو۔ آپ اب پھر دبی علم پڑھاتے جا رہے ہو کہ محمد بن قاسم آیا تو اس نے ہندہ وک کو اڑا کے رکھ دیا اور سندھ فتح کر لیا۔ اب تو مسلمانوں کو بتاؤ کہ آپ انسان بنو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بمادری کی تاریخ جو ہے اب اسے بڑے واقعہ کے بعد آپ کیسے پڑھاؤ گے۔ پچھ تاریخ جو ہے اب اسے بڑے واقعہ کے بعد آپ کیسے پڑھاؤ گے۔ پچھ لوگ بھٹو مرحوم کے دور کو درخشاں کرنا ، چکانا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھٹا پڑے گاکہ اس دور ہیں بگلہ دیش کو تشلیم کیا گیا تھا۔ یہ بڑی خوبی کی بات پڑے گاکہ اس دور ہیں بگلہ دیش کو تشلیم کیا گیا تھا۔ یہ بڑی خوبی کی بات بھی کہ اپنے اس پاکتان کو ہم نے بگلہ دیش مان لیا۔ تو بھٹو صاحب نے یہ کارنامہ کیا ورنہ بگلہ دیش کمال سے تاریک عاصل کرتا۔

جوچاہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرے

تو آپ آپ پچھے دور کو اس طرح اجاگر کریں تاکہ یہ آپ کے طال کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ دور دھیان کے ساتھ کریں ورنہ خرابی ہو جائے گی۔ آج کل لوگ پچھلے ادوار کو دہرانے ' ساتھ کریں ورنہ خرابی ہو جائے گی۔ آج کل لوگ پچھلے ادوار کو دہرانے ' Revise کرنے میں لگا ہوا ہے 'کوئی کی اور کو۔ پتہ نہیں کوئی شہید ثابت ہوتا کرنے میں لگا ہوا ہے 'کوئی کی اور کو۔ پتہ نہیں کوئی شہید ثابت ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیا ایک شہید سے گزارا نہیں ہوتا'کیا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کیا آپ نے شہیدوں کی فوج بنانی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یاکتان کی عظیم تاریخ ہے' فوج بنانی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یاکتان کی عظیم تاریخ ہے'

ہے ' مجاہدین کی بری تاریخ ہے اور وہل ہندوستان میں ایک لاکھ آدمی گرفتار ہو گئے تھے۔ جب تک آپ اس واقعہ کو ہمٹری سے Delete شیں کرتے ، جمم نہیں کرتے تو بمادری کی باتیں چھوڑو۔ تو میں سے کمنا جابتا ہوں کہ علم اتا جانہے جس سے آپ کا کام چلے اور بد آپ کو پت ہونا چاہیے کہ کیا ضروری ہے کعنی مسلمان جو ہے اس کے پاس وہ کون ی چیزے جس سے اسلے کی کمی بوری ہوسکتی ہے اور کون می وہ چیزے جس سے بیے کی کی بوری کرو کے اور کون می وہ چیزے جس سے آپ لیماندگی دور کرو کے تو پھر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ای علی لوگ کہتے ہیں کہ بات کر کے ہم نے اپنا فرض پورا کرلیا ہے۔ ای طرح فرض یورا کرنا ہے تو چرتو فرض بورے شیں ہوتے اور پچھ عمل اگر کرنا ہے تو پھر کر کے بتاؤ۔ پھر امامت کا نقاضہ تو رہے کہ جب تم نے رہے کہا کہ مسلمان ہو جا اور آگر وہ نہیں ہو تا تو اے معزول کر دو۔ آگر تم نے معزول نہیں کیا اور مسلمان ہونے کی درخواست کی ہے Request کی ہے اور وہ Request نامنظور ہو گئی ہے تو یہ تو کوئی ہات نہ ہوئی۔ یہ تو معمولی ہے آدمی بھی کرسکتے ہیں کہ خط لکھ دیں اور خط منظور نہ ہوا تو پھر وہ کمیں کے کہ کوئی بات بنیں۔ مربیہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ اس کے اے مسلمانو! ذرا دھیان کرو۔ اصلی طاقت کا سرچشمہ جو آپ کے: باس ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہی اصلی قوت ہے۔ اللہ کا بیہ ارشاد ہے کہ للہ جنودالسموت والارض لین اللہ کے لیے ہیں لشکر زمین و آسان کے۔ تو اس کے پاس برے انتکر ہیں اور وہ ریتا بھی ہے اور الله کو ہم مانتے بھی ہیں اور اللہ کے بیندیدہ دین میں بھی ہیں۔ تو تشکر

ہمارے میں اللہ ہمارا ہے اور محکست بھی ہماری ہے۔ تو Something wrong ہمارے میں فائد نے some where.

ہمیں قبول شیں کیا یا پھر ہم نے اللہ کو قبول شیں کیا یا ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ سے ہماری ساجی ضرورت ہے سیاسی ضرورت ہے اللہ ہاری ذاتی ضرورت ابھی بنا نہیں ہے۔ اللہ اس کی ضرورت بنآ ہے جو بہت ہی ابتلاء میں ہو ورنہ اللہ کا اگر آپ کے ساتھ تعلق ہو جائے اور آب کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھرمسکلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ویکھیں کہ اللہ ایک پیغیر کو بیدا کرتا ہے ' آج تک ساری دنیا ان کا کلمہ یر هے جا رہی ہے۔ تو سے ہوئی نال اللہ سے تعلق کی بات اور اللہ سے تعلق کا پہۃ چل رہا ہے کہ وصال کے بعد بھی آج تک لوگ نعت کہتے جا رہے ہیں محضور پاک مستفاقل کا شان میں ہندو بھی نعت کہتے جا رہے ہیں اور آج تک لوگ وحرا وحر کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں مکسی نے ان کو ديكها نهيل ممر حضور باك مَنْ وَكُلْ اللَّهُ كَا كُلُّم يرْضِة جا رب بين الله كا فرمان ہے کہ ورفعنا لک ذکرک: اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ لوگوں نے تو قرآن کو برا Change کرنا جاہا' تبدیل کرنا جاہا لیکن قرآن شریف تبدیل نہیں ہوا' یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ میں مسلمانوں کو سرفراز کر دول گا۔ اگر مسلمانول پر حرف آیا ہے تو بیہ وہ مسلمان سیس ہیں' پھریا کہیں ابیا نہ ہو کہ وہ کسی اور سرفراز کو مسلمان کر دے۔ یہ غور والی بات ہے کہ یا تو آپ کو سرفراز کرے 'یا پھرجو سرفراز ہیں ان کو کلمہ یڑھا دے ' مثلا'' چین والے کلمہ بڑھ گئے تو تنہیں تھی نے بوچھنا ہی نمیں ہے اور پھروہ اصلی مسلمان ہوں کے اور آپ کے بارے میں لوگ

تمیں کے کہ بیہ لوگ کہیں ورمیان میں مسی زمانے میں مسلمان کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں قوم بدل دیتا ہوں۔ اس کیے آپ ذرا غور كوكه الله تعالى كے ساتھ آپ كارشته تعلق ہے ياكه نہيں ہے اس نے آپ لوگوں کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس کے پاس قوت ضرور ہے جو اللہ کو مانے والا ہے اور اللہ کے لشکروں کو مانے والا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اینے مانے والوں کو آزردہ ہی کرتا جائے۔ اس لیے . آب دھیان کرو اور آب لوگ بات کو سمجھو علم وہ حاصل کرو جس کے کے حضور پاک مستفری ایک سے دعا فرمائی تھی کہ یہ دعاکیا کرو اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع اے الله ميں پناہ مانگا ہوں آپ سے اس علم کے بارے میں جو تفع نہ دے۔ تو علم نافع حاصل کریں۔ کون ساعلم ہوتا چاہیے؟ وہاں جا کے انگریزی میں منیں سنا سکتے منکر تکیرے یہ نہیں کمہ کتے کہ How do you do کیا طال ہے آپ کا' آپ کمال سے آئے ہو۔ وہ تو یوچیس کے کہ مادینک تمهارا دین کیا ہے؟ پھراسے ب نه کمناکه اس کا ترجمه کرو۔ وہ کمیں کے که اینا دین بتاؤ تو بیہ کئے گاکہ دین والی بات ذرا تھرکے بناؤں گا۔ تو وہاں نیہ بات نہیں ہلے گی۔ وہاں تو ما دینک اور من ربک کاجواب آنا چاہیے۔ تو جو کھ انٹد نے بتایا اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس کیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر والو- بس اتناعكم جايمي اور كوئي لبياعكم نهيس جايميي- بال اور سوال يوچھو ---- بولو ----

سوال :ــ

مسلمانوں کو ہدایت کامفہوم کیا ہے؟

جواب:ـ

مسلمانوں کو مسلمان کرنا آج کل ہدایت کملاتی ہے۔ اس سے باز آ جاؤ۔ ہدایت کا مغموم کیا ہو تا ہے؟ بمئی مسلمانوں کو آپ نے اور کیا ہدایت کرنی ہے وہ اللہ کے قفل سے مملان ہیں۔ آپ مملانوں والا کوئی کام کرو۔ بیہ تو علاء کرام نے ایک شعبہ بنالیا ہے کہ مسلمانوں کو مرایت سکھانی ہے۔ ان کا تعلق سمی نہ سمی جامعہ سے ہو آ ہے لین وہ كمى جامعه كا يزها بوكا جامعه جات لعنى جامعه نعيميه عامعه عرفاتيه جامعہ غزالیہ' جامعہ لویسیہ' جامعہ غوفیہ لور دو مری ہے شار جامعہ ہیں' وہاں کا پڑھا ہوا درس نظامی پڑھ کے آگیا علی فاری کے سارے علوم یرسے اور اینا دورہ صدیث بھی کرکے آگیا اور اب تبلیغ کرے گاکہ یا ایھا الذین امنوا اے ایمان والوا تمارے کے بیہ تھم ہے اور تمارے کے وہ علم ہے ۔۔۔۔ یہ سب باتی کرے گا اور ظاہری علم کا اس کے یاس رابطہ کم ہے اس کے اس کے پاس وہ واقعہ نمیں ہو گا۔ اور اب اس کے پاس ایک ہی علم رہ کیا کہ تمہیں ڈرا آجائے کہ تم مرجاؤ کے عم تباہ ہو جاؤ کے اور تمہیں دوزخ میں ضرور جانا جا ہے کیونکہ تم انگریزی يزهة ہو اور دو سرے كام كرتے رہے ہو۔ نتيجہ بيہ ہے كہ تبليغ والا ڈرا يا جائے گا اور براجمان کون ہو گا؟ ایکی سن کالج والا۔ لینی اعمریزی تعلیم والے وہاں پہ حکومت کرتے جائیں مے لور تم لوگ وہل یہ ڈرتے رہو کے اور ڈراتے رہو گے۔ پھر کمو سے کہ میہ تعلیم ہو رہی ہے اور تبلیغ ہو ربی ہے۔ تبلیغ کی کوئی ضرورت بی نہیں ہے۔ مسلمان کو اسلام کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب مسلمانوں کو اسلام عمل کی ضرورت

# https://archive.org/details/@awais\_sultan

ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلام عمل نے تو یہ تبلیغ ہے۔ ورنہ مزید تبلیغ سے تو کنفیوزن بیدا ہو جائے گی۔ تو ہدایت سے مرادیہ ہے کہ ہادی کے ساتھ رابطہ ہو لین کہ ہادی اعظم مستفلیلی کے ساتھ رابطہ ہو۔ آپ کو سمجھ اس کے نمیں آ رہی کہ آپ بید کہتے ہیں کہ بیاڑ کی چوٹی تک جانا ہے اور وہاں تک جانے کے یہ راستے ہیں جس کو آب تبلیغ کہتے ہیں ا ہدایت کتے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ ہدایت کا راستہ بیہ ہے نماز ہے ' سے جج ہے ' میہ روزہ ہے ' میہ ذکوہ ہے ' میہ مال باب بین جن کی میہ عزت ہے اور میہ مقام ہے اور میہ قرآن ہے۔ پھریہ سارا منظر نامہ دیکھتے ہوئے ملتے ملتے آپ بہاڑ پر چڑھ جاؤ منزل پر بہنج جاؤ ۔۔۔۔ مربیہ جو ہدایت ہے بیہ ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدایت بیہ ہے کہ ہدایت یافتہ کے ساتھ جا کے رابطہ کرنا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہادی اعظم صَنْفَلَمُنْ اللَّهِ کے ساتھ یا ہدایت یافتہ کے ساتھ متعلق قائم کرتا۔ پھروہ جس حال میں چلائے آپ اس حل میں جلتے جاؤے صرف فارمولے کو یاد نہ رکھنا کیونکہ فارمولا نقصان پنچاسکا ہے بضل به کثیرا ویہدی به کثیرا یمال سے بہت سارے لوگ مراہ موسکتے ہیں اور میس سے بہت سارے لوگ ہدایت یا سكتے ہیں۔ تو جس ذات ير قرآن كا نزول موا اس كے ساتھ رابط آب كو مراہ نہیں کرے گا۔

جس ذات پر نزولِ کلامِ مجید ہو وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے اصل میں تو وہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی کے ساتھ یا ہرایت یافتہ کے ساتھ رابطہ کرنا اور اصل میں وہ ہادی مستقل کھیں ہے ہی سب

#### ساسا

کھ ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کرد تو میں آپ کی ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ رابطہ العامت محبت عشق۔ اور بیہ جو علم کی بلت ہوایت کیا ہے؟ رابطہ العامت محبت عشق۔ اور بیہ جو علم کی بلت ہے تو ۔

علموں بس کریں او یار

اکو الف تیرے درکار

یعنی اب علم سے باز آ جاؤکیونکہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔

یہ بابا بیسے شاہ صاحب کمہ رہے ہیں کہ ب

چیٹر جھڑا پڑھن پڑھاون وا

سکھ جسم کوئی یار مناون وا

یعنی پڑھنے پڑھانے کا طریقہ چھوڑو اور اللہ کو راضی کرنے کا کوئی

تو اللہ کو منانے کا آپ کو کوئی "جج" آ جائے طریقہ آ جائے تو وہ ہے ہدایت۔ باتی سارے کا سارا منسوخ شدہ ہے۔ ایک مخص کی کی بوی کی باتیں کر رہا تھا کہ وہ بری علم والی ہے "گریجویٹ لیڈی ہے " ساج میں اس کے چرچ ہیں فضل والی ہے اور امیر خاندان کی ہے۔ دو سرے نے بوچھا کہ وہ کیے "تو وہ کہتا ہے کیونکہ اس کی خاوند سے نہیں بنی۔ اب وہ کیا ہوی ہے جس کی خاوند سے نہیں بنی۔ اب وہ کیا ہوی ہے جس کی خاوند سے نہ بدی اعظم میتر کی ہوؤ دے " آپ ایسے مسلمان ہیں کہ بادی اعظم میتر کی ہوگا ہے اس کی تعلق بیدا کر لیا ہے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے اور آپ نے اسلام سے تعلق بیدا کر لیا ہے استخفر اللہ تعالی اللہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ صرف اسلام سے تعلق نہیں رکھنا بلکہ اسلام دینے والے سے تعلق رکھنا اسلام نافذ کرنے والے نہیں رکھنا بلکہ اسلام وینے والے سے تعلق رکھنا اسلام نافذ کرنے والے

کے ساتھ تعلق رکھنا جس کے ہم سے اسلام ہے اس کے ساتھ تعلق ر کمنا عمل کی ذات کے لیے اسلام آیا اس سے تعلق رکھو۔ تو اس ذات کے ساتھ تعلق بی اسلام ہے اور بید بی سارا واقعہ ہے۔ تو آپ لوگ تو اسلام كو اسلام وين والے كے مقابلے ميں استعلى كر جاتے ہو اور يمال ے تم قبل مو جلتے ہو۔ اللہ فارمولا دینے والا ہے اور اللہ كتا ہے كہ ہم من کی محنت کو رائیگل نہیں کرتے۔ جب آپ نے اس بات کا علم سیکہ لیا تو پھر آپ اللہ تعلق ہے یہ کتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے کما ہے کہ محمی کی محنت رائیگل شمیں ہوتی تو شیطان کی محنت کیول رائیگا ہوئی؟ تو آب سے اللہ مجمی کیا اسلام بھی گیا مفت کاعذاب بھی آگیا اور بات پھر بمی سمجھ نہ آئی۔علم والے نے کیا کیا؟ اس نے فارمولا دینے والے اللہ بر ابنا فارمولا دیا۔ یمل، آکر تمهاری تبلیغ جو ہے وہ تمهارے کیے نقصان ہے بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ تبلغ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تبلغ ہے کہ الله كى بلت سمجم ألي نه آية أمانا جله جب يقين يخته مو جائة كاتو بات سمجم آنی شروع مو جائے گی۔ تو ابن ساری تبلیغ جاہیے۔ ایک مرتبہ مجھ لوگ ایک جید محلی کے پاس محے اور کماکہ آپ کے پیغیرے آج الک تی بات کر دی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں آج معراج بر گیا' دور ساتوں پر کیے سے اور وہل پر بڑے واقعات ہوئے قاب قوسین او ادنی کیرجو ہوا سو ہوا کیربرے واقعات ہوئے معدرام سے معد اقصیٰ تك واقعلت موسئ بيغمبرول كى للمت مولى كى اور واقعات موسة كى سو سل تک محے اور جب آپ واپسی تشریف لائے تو بسر گرم تھا' آپ متائمیں کہ ایس کوئی بات ہو علی ہے؟ انہوں نے کما کہ کیا یہ آپ نے

فرمایا ہے اور اگر میہ آپ نے فرمایا ہے تو بیج بی فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتاد۔ تو اعتاد جو ہے وہ شخفیق سے بینے کا نام ہے۔ کمیں شخفیق نہ کر بیضا که اگر جنت واقعی بنائی ہے، تو پہلے تھوڑی سی سیرتو کرائیں تا کہ یقین ہو جائے۔ پھراللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید تنہیں یقین اس وقت ہو گا جب تم جنت کے علاوہ کسی اور جگہ بنتے ہوئے ہو گے، تو پھر میں سے کمول كاكديه وه چيز نے جس كوتم جھلاتے تھے ثم لنسلن يومنذ عن النعيم بھرتم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہو گا، پھرتم وہاں جا بہنچے تو بھین سے گا، پھریقین جو ہے وہ عین الیقین ہو گا۔ اس کیے تبلیغ اور ہدایت کیا ے؟ سب سے پہلے ہدایت دینے والے سے تعلق بناؤ اور کہو کہ یا رسول الله مستفالله الله معانى وے وين مارے ليے اتنى مدايت كافى ہے کہ آپ کا فضل ہم پر ہونا جاہیے۔ ہمیں تو ایک بات جانہے کہ ہمیں تو عشق کی نعمت ملنی جاہیے۔ کہیں ہیا نہ ہو کہ آپ ہیا پیغام کے کر چل یویں کہ آپ نے لیے فرمایا ہے اور اس طرح تم لوگ صرف فرمان ہی ساتے جاؤ۔ اصل بات سے کہ ہدایت فرمانے والے کے قرب کا نام ہے۔ بس اتن سی بات ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی تک پنچنا۔ اگر آپ ہندو کی بات کریں تو وہ کمیں سے کہ جارے برے نے بیہ فرمایا ہے کارڈ كرشائے يه فرمايا ہے 'برهائے يه فرمايا ہے مرجب تك وہ اين اس بندے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں سے تو ان کا دین بھی صحیح نہیں ہو گا۔ تو آپ جس پینیم کے دین پر چل رہے میں اس Prophet کے ساتھ رابطہ رکھو۔ یہ صرف Procedure کی طریقے کی بات شیں کیونکہ Procedure توسمجمانے کے لیے تھا' ہر دور میں بتایا گیا ہے' مر مدایت

كيا ہے؟ ہدايت يہ ہے ہادى كے چرنوں ميں پنجنا۔ بس يہ كى خربے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ہدایت رہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے محبوب عَتَ اللَّهُ الله كے بیغبریں اور وہ تھے بھی اور ہیں بھی اور رہیں - بھی سبی ،تم ان سے رابطہ ای طرح کر لوجیے صحابہ کرام کے زمانے مين تھ - بس يه بدايت ہے۔ الله يا تو تقايا پھر ہے الأن كماكان وہ تو اليے ہے جيے تفائيمشہ كے ليے اللہ ہے اور اس سے رابطہ ہو سكتا ہے اور الله کے محبوب مستفرا میں اور ان سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں تبلیغ کیا ہے؟ بس بد درمیان کی ہیرا پھیری نکلی دو تو پھر تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہیرا پھیری آپ کرتے رہتے ہیں اور مجبوریوں کے نام پر جو ہیرا چھری کرتے رہتے ہیں وہ چھوڑ ویں۔ تو ہرایت کیا ہے؟ ہادی برحن مستفری کا کھا کہ تقرب کی تمنا۔ تو صرف سے ہدایت ہے۔ اس کیے بیر کرنے والی بات ہے اور صرف کہنے والی نہیں ہے۔ کلمہ بھی صرف زبانی نہیں ہے کہ صرف پڑھتے رہنا کیونکہ یہ تو طوطا بھی پڑھ سکتا ہے اور صرف ایمان کی سلامتی بھی نہیں ہے بلکہ عشق کی سلامتی ہے۔ اگر عشق کی سلامتی ہے تو ہر شے خود بخود سلامت ہے۔ میں بار بار کتا رہا ہوں کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام کی لائبرریال تھیں؟ لائبرری نہیں تھی اور ان کا ایمان بہت قوی تھا۔ بعنی کہ آج کے مسلمان کا ایمان اور کسی صحابی کا ایمان وونوں میں مقابلہ کرو تو حس كا ايمان زياده مو كا؟ صاف بات هے كه ان كا زيادہ تھا وہ ہدايت یافتہ تھے حالانکہ ہدایت کی کتاب آپ نے اب لکھی ہے کتاب الحدایہ آپ نے کب لکھی ہے؟ ابھی آج کل لکھی ہے' یہ کتاب کب چھی

ہے؟ یہ پچھ سال پہلے چچپی ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ ہدایت یافتہ تھے اور آپ ہدایت کی کتابیں لکھتے رہتے ہیں' اس لیے تو آپ ہدایت یافتہ ہونے کی بجائے "پیسے یافتہ" ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے اور تو پچھ نہیں ملک۔ اس لیے آپ بچو ان باتوں سے اور اپنا خیال کرو۔ صرف عملی شکل میں آپ کا کام ہو جائے گا' تب نوازش ہو جائے گی' فضل ہو جائے گا'

اب اور کوئی سوال بوچھو ۔۔۔۔۔ وہ بات بوچھو بس کا آپ کے ساتھ تعلق ہو' علم کے ساتھ تو کتابیں بھری بڑی ہیں۔ الی بات بوچھو جس کی آپ کو ضرورت ہو۔

سوال:

جناب آپ نے بار بار فرمایا کہ علم نافع حاصل کرو تو کیا اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے؟ تبلیغ بھی کرنی چاہیے؟ جواب :۔

آپ تبلیغ نه کرو- ذاتی طور پر آپ اس وقت تبلیغ کریں جس
وقت اپنا کاروبار Establish کرلو- کہیں تبلیغ کے ساتھ رزق وابسۃ نه
کرلینا کھر آپ تبلیغ کرنا- یہ میں آپ کی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ تبلیغ اس
وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کو ارشاد نه طے یا مقام ارشاد
پر آپ فائز نه کیے جاؤ' اس وقت تک آپ رشد و ہدایت نه کرنا۔
"قطبِ ارشاد" ایک لفظ ہے اور ایک مقام ہے اور اصل میں یہ مقام
ارشاد ہے۔ تو مقام ارشاد پر جب تک آپ کو فائز نه کیا جائے' آپ رشد
و ہدایت نه کریں بلکه اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ یہ نه ہوکہ آپ ن

#### 1111

ایک بات سی اور لے کے بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تبلیغ كرنے كے ليے آيا ہول اور اے ايمان والو! يا ايھا الذين امنوا آي لوگ تھر جاؤ اور ہاری بات من کے جاؤ۔ تو یہ ایبا ہو گا کہ کی کی باتیں حاصل کرلیں اور کیجی کی بات سا رہے ہیں۔ اس کیے یہ ایک مربانی کرو كر تبليغ نه كرو- مين بات كر رما مول طوے كى اور تقرب ذات كى اگر ذات کا تقرب مل گیا اور علوے کا قرب مل گیا تو پھر آپ طوے کا قرب وسیتے جائیں۔ بس میں علم ہے اور سے بنانے والی بات نہیں ہے بلکہ و کھانے والا کام ہے۔ بس پھرعلم وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ کمیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں محو کھڑا ہوں میں خسن کی طوہ گاہ میں تو پھر انسان خاموش کھڑا رہ جاتا ہے' کہتا ہے کہ اب یہ ایسا مقام ہے کہ یمال پر سب بچھ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ سے جلوہ ہے اور آپ نے جلوئے کو دیکھنا ہے "صرف ہاتیں نہیں کرنی۔ اور اس کو کیول ویکھنا ہے کہ اللہ کا تھم ہے من کان اعملٰی فی هذه فهو اعملٰی فی الأخرة جو یمال اندها ہے وہ آخرت میں بھی اندها ہو گا۔ اس کیے آخرت میں اندھا ہونے سے بیخے کے لیے یہاں آنکھ کھول کے چلو وقدم قدم پر اسے یکارو' اگر کمیں جلوہ آپ کے روبرہ ہو گیا تو پھر ساری بات ہو بہو سمجھ آ جائے گی۔ بس بات سے کہ آپ بیدائش سے پہلے کچھ و کھے کے آئے بن سب بدائش سے بہلے ویکھا ہوا ہے اور اب ورمیان میں بھی وہ ا پنا ہے وکھا آ رہتا ہے اس اس طوے کی تلاش کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے 'مجھی کسی رنگ میں مجھی کسی رنگ میں مجھی اِس رنگ

میں اور مجھی اُس رنگ میں دیکھنا ہے۔ وہ سارے طوے ایک ہی طوہ تھے۔ آپ نے صرف دیکھنا ہے۔ آپ نے سورج کو پکڑنا نہیں اور نہ روشنی پر مضمون لکھنا ہے 'بس آپ اپنا سفر کرتے جائیں۔ بیہ تبلیغ ہوتی ہے کہ بیہ سورج ہے وہ روشن ہے وہ روشن بیہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیہ جو لوگ ہدایت کی باتین کرتے ہیں کو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات سے کہ اللہ کی طرف سفر کرو وہاں جاؤ جہال جانا ہے ا سب وہیں پہنچاؤ اور وہاں پہنچو اور تعلق میں پہنچو۔ ایک بزرگ کا مرید ایک یمودی کے پاس گیا اور تبلیغ کی۔ وہ بزرگ برے جید تھے عالم دین بھی تھے اور فقیر وقت، بھی تھے اور ان کا نام حضرت جنید بغدادی تھا۔ تو ان كا مريد ايك يمودي سے كمنے لگاكه تو انسان بن او نيك آدمي ہے اور حساب كتاب صحيح ركھتا ہے ، تو مسلمان ہو جا۔ يبودي نے كما بات تو تھيك کتا ہے لیکن اگر تو اسلام تیرے جیسا ہے پھرتو یہ ہمارے قابل نہیں ہے اور آئر اسلام جنید جیسا ہے تو پھرہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ بس اتنی ساری تمباری تبلیغ ہے۔ اگر آپ کا اسلام حضور پاک مستفلی کھی شان کے دوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ بیر سیچے لوگوں کا دین اسلام ہے تو وہ پہلے یہ وعدہ کرے کہ میں سے بولتا ہوں مملغ سے نہیں بولتا تو سامعین کرام جھوٹ کیوں نمیں بولیں گے۔ اور ایسے میں سیا کلام پیش ہو رہا ہے تو کیا ار کرے گا۔

لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب گرلنتِ شوق سے بے نصیب پھروہ تاثیراس کیے نمیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک سوز دل

نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہوتی۔ اور منلمانوں میں سب سے برا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تبلیغ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو مسلمان نا اہل ہو گیا ہے۔ آپ تبلیغ کرنے والی مسجدون میں باری باری روزانہ جاؤ اور جب آب جالیس مسجدوں میں جاؤ کے تو آپ اسلام سے توبہ کر جاؤ کے مکیس کھے تبلیغ ہو رہی ہو گی مہیں کچھ اور ہو رہی ہو گی۔ وہ آپ کو بالکل تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ اس کیے سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو' الله کے محبوب مستفیلی کا قرب حاصل کرو اور جیب کرے اینا راستہ کے کرتے جاؤ تو بھر نوازشات ہو جائیں گی۔ مال باپ زندہ مل جائیں تو ان کی بردی خدمت کرنا اور انہیں تحمی صورت میں ناراض نہ ہونے دینا بلکہ ان سے "راضی نامہ" بر دستخط کرا او۔ آپ کی زندگی اور آپ کی صحت آپ کے مال باہے کی بیاری اور مال باپ کی تمزوری میں کام آنی جاہیے۔ بس میں آب کی ڈیوٹی ہے اور میں آپ کا دین ہے۔ وین تو وہ تھا جب کتابیں نہیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو اب آپ دین کی ساری کتابیں نکال دو مجوده سو سال کا لنریج نکال دو۔ بیه ساری کرو ژباکتابین نکال دو۔ تو كتاب كيا ہے؟ وہ جو تم ميں شوق پيدا كرے الله كا شوق اور الله كے محبوب مَنْ المَا يَكُولُونَا كَمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِعَالًا عِلْهُ عِلْكُ جَاوُ كيونكه كتابيل لنريج كے طور ير نهيں ہيں۔ دعاب كروكه الله فضل كرے الله تعالی كرم فرمائے ---- بال اور كوئی بات- آب بولو ----

ریہ قطب ارشاد کیا ہو تا ہے؟

### جواب:

قطب ارشاد جو ہے ایک لفظ ہے جو فقیروں نے بنایا ہے۔ قطب کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بیہ ایک مقام ہے۔ اس طرح غوث فطب ابدال اور قلندر' یہ سارے مقامات ہیں۔ قطب ایک مقام ہے لیعنی کہ تصوف میں ایک درجہ ہے۔ قطب کا مطلب سے ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ ٹھسر جائے تاکہ اوھر اُوھر نہ ہو جیسے قطب مینار ہوتا ہے، جس طرح سمندر میں لائٹ ہاؤس ہو تا ہے کہ اِدھر اُدھر کا بھولا بھٹکا جہاز آئے تو وہاں اس نے لائٹ دین ہے کہ یمال سے گزر جاؤ تو تمہارا سفر صحیح رہے گا۔ اس طرح قطب کو ایک مقام پر منگس کر دیا جاتا ہے اور پھراس کو Pivot کا مقام دیا جاتا ہے۔ Pivot کا مطلب سے ہے کہ اس کے گرد واقعات تھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دو قسم کے قطب ہوتے ہیں' ایک قطب تو خاموش ہو تا ہے اور اس کے پاس کرامتیں ہی کرامتیں ہوتی ہیں اور اسے بتانے کی ضرورت شیں ہوتی بلکہ وہ خاموشی سے ہر کام کر آ ہے۔ ہر کام کر سکتا ہے مگر بول نہیں ملکا۔ تو ریہ قطب کی ایک قسم ہے جو سارے کام اللہ تعالیٰ کی منتاء کے مطابق کر آجا آہے اور اسے بولنے کی ضرورت بی نہیں ہوتی۔ بس وہ کام کرتا جاتا ہے۔ تو وہ کارگر ہوتا ہے۔ اور دو سری قسم سے سے کہ ایک قطب ارشاد ہوتا ہے' اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت پیش کرتا جائے تاکہ لوگوں کے خیال میں Suffocation نه ہو محمن نه پيدا ہو جائے اور خيال کو دھوال يا گرو نه لگ جائے۔ تو وہ لوگوں سے مخطنگو کرتا ہے اور ان کے خیال کو Ventilator لگا دیتا ہے ' روشندان لگا دیتا ہے ' ان سے باتیں کر تا ہے

اور بتیجہ وہی ہو تا ہے جو قطب عالم کا ہو تا ہے۔ تو بید اپنی کرامتیں کرتے ہیں اور برے کارگر ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کے پاس لوگ جاتے ہیں' کام ہو جاتا ہے اور بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے مر مجھی مجھی ذندگی میں بولنا بہت ضروری ہو جاتا ہے' اس وفت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں نامزد كرويا جاتا ہے اور اس كو قطب ارشاد بنا ديا جاتا ہے ، پھر كما جاتا ہے کہ بیہ صاحب ارشاد ہو گا' اس کی بات میں طاقت ہو گی' اس کی بات میں وزن ہو گا' اس کی بات میں صدافت ہو گی' مقام قطب کا ہو گا اور اس کا Operation 'اس کا کام اس کا بیان ہو گا۔ ہماری سے دعا ہے کہ اللہ سب كو اپنا دوست بنا ك اس كے بال كوئى كى نبيں ہے۔ يہ نبيں ہے كم الله تعالیٰ نے تمہیں دوست بنالیا تو کمال سے کھلائے گا وہ تو کا کنات کو سلے ہی کھلا رہاہے وست بنامے میں اس کو کیا مشکل ہے ہر ایک کو دوست بنا سكتا ہے۔ اگر تمهارا دوست اللہ ہے تو تم اللہ کے دوست ہو۔ اب بناؤ الله تمهارا دوست ہے کہ نہیں ہے۔ تو تم اس کیے ول سے ایک بار کمو کہ یا اللہ ہم تیری دوستی جاہتے ہیں 'تیرا فضل جاہتے ہیں۔ تو اس کی دوستی عام ہے ' مسلمان کیول نہ اللہ کے دوست ہول ' اللہ کے دوست نحن اولياء كم في الحياوة الدنيا مم ونيا من تمهارك اولياء من ا تہارے وارث میں پالنے والے ہیں۔ اس کیے بیہ ہے قطب ارشاد کا

سوال :\_

رابطه کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟

## جواب:

رابطہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اینے آپ کو دریافت کرو۔ اور آپ رابطہ کس کے ذریعے کرنا جاہتے ہو؟ اگر ایک ترمی آنکھیں بند کر کے جلوے سے رابطہ کرنا جاہے تو نہیں ہو گاکیونکہ جلوے کے رابطے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اگر وہ کیفیات سے رابطہ کرنا جاہتا ہے تو دل چاہیے۔ کتا ہے ول تو میرے پاس ہے نہیں لیکن مجھے کیفیات چاہیں 'تو کیفیات نہیں ہوں گی۔ کتا ہے مجھے کوئی برداحسن خیال جاہیے لیکن میرا ذہن پریشان ہے۔ تو پریشان ذہن میں حسن خیال نہیں ہو تا۔ کہتا ہے میں جاہتا ہوں کہ میں سخی بن جاؤں لیکن میں پیسے بینک سے نکلوانا حرام سمجھتا ہوں میں صرف جمع کروا تا ہوں اور نکلوا نہیں سکتا۔ اب بیہ بندہ سخی نہیں ہے گا بلکہ بخیل ہو جائے گا۔ مدعا سے کہ جس طرح آپ اللہ کے ساتھ رابطہ یا اس کے صبیب صنفائلہ کے ساتھ رابطہ یا جس صفت کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ صفت دریافت کرو۔ مثلا 'نمار کے ذریعے سے رابطہ کرنا جاہتے ہو تو پھریہ رابطہ بیشانی سے نکلے گا پھر آب پیشانی اس وقت تک نه انهاؤ جب تک وه رابطه نه سلے۔ پھر دیکھا

## شوق مث جائے یا جبیں نہ رہے

پھریہ رابطہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ آنکھ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھ کو تلاش کرو' تو جہال تمہاری آنکھ کو خبرہ کرنے والی طاقت آگئی 'چرہ آگیا وہاں سے رابطہ مل جائے گا۔ تو آپ جیسا ذریعہ لے کے چلیں گے ویکی ہی طاقت کو پالیں گے ' یہ نہ ہو کہ آپ آنکھ لے کے چلو اور آگے

جا کے آکھیں بند کر لو۔ چیگادڑ کو سورج نظر نہیں آیا۔ یہ فقیروں نے پوری بات بتائی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا چاہتے ہیں اور کس کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے رابطے کہ میں اللہ سے رابطہ کان کے ذریعے ہو کتے ہیں' یہ جو سارے آپ کے حواسِ خمسہ کے ذریعے ہو گئے ہیں' یہ جو سارے آپ کے حواسِ خمسہ ہیں بولنا' سننا' دیکھنا' سو گھنا' احساس' دل' دماغ' سب چیزس اس میں شامل ہیں۔ تو اس محف نے کہا میں کانوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور پھر بیشا رہا' اس کے سامنے سے جلوے کی طاقت گزر گئی لیکن اس نے نہیں دیکھا اور کنے لگا کہ وہ تو آئھوں کو طاقت گزر گئی لیکن اس نے نہیں دیکھا اور کنے لگا کہ وہ تو آئکھوں کو جلوہ دکھا رہا ہے لیکن میں کانوں والا جلوہ چاہتا ہوں۔ تو اس کو تو کانوں والا جلوہ چاہتا ہوں۔ تو اس کو تو کانوں والا جلوہ چاہتا ہوں۔ تو اس کو تو کانوں والا جلوہ چاہتے تھا۔ پھراس نے دیکھا کہ ایک تار چھڑا ہے' تنبورے کا سار

خنگ مغز و خنگ تار و خنگ بوست از کجا می آید این آواز دوست

یعنی کہ ٹار کے اندر ہے اس کو دوست کی آواز آگئی اور تڑپ
اٹھا۔ کہنا ہے کہاں ہے یہ آواز آ رہی ہے یعنی کہ خود اس کے اندر سے
آواز آ رہی ہے۔مولانا روم ؓ نے جب آواز سنی تو کہا۔
بٹنو از نے دکایت می کند
و نے جدائیہا شکایت می کند

یعنی بیہ بنسری کیا نغمہ سنا رہی ہے' بیہ تو جدائی کی کوئی کہانی ہے اور میری ہی داستان سنا رہی۔ ہے تو ان کو کہاں سے رابطہ ملا؟ بنسری سے اور نغے ہے۔ تو کانوں سے سننے والے بیہ کمہ اٹھتے ہیں کہ۔ موش مشاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ من رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے

اگر شوق والے پیدا ہو جائیں تو ساز کے اندر سے نغمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر شوق بیدا ہو جائے تو قوالی کے بغیری قوالی ہو جاتی ہے اور آپ کے کان کے ساتھ اندر باہر قوالی شروع ہو جاتی ہے۔ لیعنی کہ آپ اپنے آب کو درست کرو کہ اسے کیے دیکھو کے اس کی تلاش کس ذریعے ے كرو گے۔ میں نے پہلے بتایا تھاكہ آكر پسے لے كے جاؤ گے تو وہ لينے والول میں آئے گا بیے لینے جاؤ کے تو دینے والا بن کے آ جائے گا سجدہ كرنے جاؤ كے تو وہ مبحود ہے اور اگر كافر ہو كے اس كى تلاش كرو كے تو پھر تھوڑی سی البھین ہو جائے گی' زیادہ البھین بھی ہو سکتی ہے' زیادہ "دانا" بن کے اللہ کی تلاش میں جاؤ کے تو پھروہ الجھا دے گا واللہ خيرالماكرين تووہ الجھا وے كا۔ اس كيے آپ سادہ بن كے جاؤ۔ تو رابطے کا ذریعہ کیا ہے اور رابطے کا نمبر کیا ہے؟ رابطے کا نمبرتیری صفت ہے اور رابطے کا ذریعہ تیرا Instrument ہے تیرا ذریعہ ہے۔ تو جو تیرا ذرنعہ ہے وہی اس کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کان کے جاؤ کے تو نغمہ بن کے آئے گا' آنکھ لے کے جاؤ کے تو وہ جلوہ بن کے آئے گا' تم بولنا جاہو تو وہ ساعت بن کے آ جائے گا' آپ کھ کرنا جاہو کے تو بھے ہو جائے گا۔ آب کھ کرو توسی۔ پھر رابطے ہی رابطے ہیں۔ ایسے آدمی میں نے ویکھے ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آج بھی قرآن شریف کے مالک آ کے سنتے ہیں! آپ بات مستمجھے ۔۔۔۔۔ اس طرح جب وہ درود شریف بڑھتے

یں تو درود شریف جس ذات پر پڑھا جا رہا ہے' وہ ذات گوائی دیتی ہے کہ میں سن رہا ہوں' Even Now آج کل بھی ۔۔۔۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہیں ہوتا ہے۔ کمال ہوتا ہے؟ وہ وہیں ہوتا ہے ورنہ حساب کون رکھنا' دہیں منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھشہ بی وہیں ہوتا ہے اور اس کا بیک وقت ہر جگہ ہوتا ہی اس کے اللہ ہونے کا فہوت ہے۔ یہی اس کی شان ہے کہ بیک وقت ہر جگہ ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا۔

آثر مين دعا كرو- صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين سيدنا ومولنا حبيبنا و شفيعنا محمد و آله واصحابه اجمعين و برحمنك يا الرحم الراحمين-

..... **☆☆☆** .....

https://archive.org/details/@awais\_sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

- 1- الله كريم كا تقلم ہے كه آپ كے پاس جو بيبه آپ كى ضرورت سے زائد ہے اسے ميرى راہ ميں خرچ كرو۔ تو كيا اس سے اولاد كے حقوق برفرق نہيں بڑے گا اور بيكه بم لوگوں كو كہاں تك معاف كرتے جائيں؟
- 2- ضرورت ہے زائد کو اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے تو سوال ہے ہے کہ ضرورت کا تعین کون اور کس طرح کرے گا؟
- 3- آپ نے پیسے خرچ کردینے کا کہا ہے اور قومی سطح پر جمیں سیونگز کی ضرورت ہے۔ اگر جم سیونگز نہ کریں تو اس سے ملک پر کیا اثر ات مرتب ہوں گے؟
- 4- ہمارے ذہنوں میں بیسہ ایسا سوار ہوگیا ہے کہ نکتا ہی نہیں ہے ایسے میں میں بیسہ ایسا سوار ہوگیا ہے کہ نکتا ہی نہیں ہے ایسے میں ہم کیا کریں ؟
- 5۔ تصوف میں وحدت الوجود کا اکثر ذکر آتا ہے' کیا بیفلسفہ ضروری ہے۔ ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ سے توبیر ثابت نہیں۔
- 6- جوبھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ بیتو قرآن پاک میں بڑے عرصے ہے لکھا ہوا ہے اور بیاصل میں ہمارے قرآن پاک ہے لے کرایجادگی گئی ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال :ــ

الله كريم كا حكم ہے كہ آپ كے پاس جو بيبہ آپ كى ضرورت سے زائد ہے اسے ميرى راہ ميں خرج كرو- توكيا اس سے اولاد كے حقوق پر فرق نہيں بڑے كا اور سے كہ ہم لوگوں كو كمال تك معاف كرتے جائيں؟ موال :-

یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اس نے فرایا کہ بید اتا ہوتا چاہیے

کہ ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ تعتیم کرد۔ ویسٹلونک مافا بنفقون
قل العفو اب "ضرورت" میں آپ اولاد کو شامل کر رہے ہیں " تو اولاد کا
زمانہ ان کے کمانے سے پہلے تک ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے گر
اولاد کو اتنا نا اہل نہ بنا جاؤ کہ جوان ہو کر بھی آپ کے بینے کھاتے
جا ہیں۔ پھر فدانخواستہ اولاد نااہل ہو جائے گی " تب اولاد کمائی کرنے کے
قابل تو ہوگی لیکن باپ کی کمائی پر قابض ہوگی "پریشان ہوگی اور کے گی
قابل تو ہوگی لیکن باپ کی کمائی پر قابض ہوگی "پریشان ہوگی اور کے گی
ابا کو ہرتے دم تک نہیں چھوڑتے مرجائے تب بھی نہیں چھوڑتے اور
اس کی قبر پر خیرات کریں گے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور
آپ نے بھی دیکھا ہو گاکہ ایک بزرگ کا انقال ہوگیا وصال ہو گیا وصال ہو گیا اس کی قبر پر خیرات کریں گے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور

برے اعلی بررگ تنے اور ان کے برے مرید بھی تنے کھران کے بعد ان كاعرس شريف مونا تما تو المطل سلل اولاد نے عرس كو تقتيم كر ديا۔ ايك بیتے نے عرس ایک روز کرایا و مرے بیٹے نے دو مرے روز عرس کرایا لعنی که مرید تعتیم ہو مجئے ایک دیوار آئی اور عرس تعتیم ہو گیا لعنی که بلید کی موت تقتیم ہو گئی قبر بھی تقتیم ہو گئی۔ کہتا ہے کہ آج برے صاجرادے ماحب نے عرس کرایا ہے اور کل چھوٹے صاحب زادے صاحب عرس کرائیں مے کویا کہ صاحب زادگان کئی عرس کرائیں گے۔ آب ممی بزرگ کا نام لے لو تقریبا" سب بزرگول کا نام لو سوائے وا آ مباحب کے عرب کے بلق تغریبا" بزرگوں کے عرب کے بارے میں تثویق ہو رہی ہے۔ ایک پیل عرس کروا رہا ہے و سرا وہاں عرس کروا رہا ہے کتا ہے کہ اس سے عاری نہیں جنی تو ایک آستانے پر عرس کروا آ ہے اور ایک محریس عرس کرواتا ہے۔ یہ واقعات ہوتے بلے آئے ہیں۔ تالل اولاد جو ہے وہ اہل بلی کو اس حد تک پریشان کرتی ہیں کہ اس کے جنازے کو بھی تعتیم کر دیتے ہیں۔ اس کیے آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ، تعالی آپ کو اتنا الل نہ بنائے کہ آپ اولاد کے لیے رقیس چھوڑ جاؤ بلکہ آب اولاد کے کیے علم چھوڑ جاؤ مخنت کا جذبہ چھوڑ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اگر بے سے یوچھا جائے کہ آپ کو بات کی سب سے اچھی چیز کیا بند آتی ہے تو وہ کے کہ مرے تو بیبہ ملے مطلب بید کہ اولاد اس طرح نا اہل ہو جاتی ہے۔ وہ بلی جو مال جمع کرتا ہے اس کی اولاد باب سے زیادہ اس کے مل سے پیار کرنے لگ جاتی ہے علیجہ سید ہوتا ہے کہ وہ مال باب برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی مل ساتھ ساتھ تعتیم کرتے رہا کرو۔ پھھ مال این

کیے بھی جمع کیا کرو اور جو مل خیرات کر جاؤ کے تو سے مل آپ کو آگے چراغوں کی شکل میں جاکر ملے گا' یا پھر رائے کی شکل میں ملے گا۔ اس کے سمی کی حق تلفی شیں ہوتی ہے اپ اولاد کو تعلیم دے دو راستہ دے وو کیفین دے وو اور اولاد کی ذمہ داریاں بوری کرتے جاؤ حی کہ اولاد باشعور اور بالغ ہو جائے اور جب اولاد بالغ ہو جائے تو آپ کمو کہ تم بھی وہ کرو جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو سے راستہ اور سے واقعہ! تو اولاد بالغ کب ہوتی ہے؟ جب وہ باپ سے تھوڑی سی اوٹی آواز میں بات شروع کر دے 'بس جب اولاد نے این Tone میں' این سر میں بات کی ' یا بلی کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کر دیا تو مسمجھو کہ اولاد جوان ہو گئی ہے۔ تو اب آپ جوان اولاد کو تھم دو اور راستہ سکھاؤ کہ بیہ کمائی کا راستہ ہے کینی سے بابا کی ہٹی ہے اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ اس کو مال یا سرمانیہ نہیں دینا کیونکہ سرمانیہ دار انسان اگر این اولاد کو اینے جھوڑے موسئے سرمائے کی وراشت وے جائے گاتو اس سرمائے سے پیدا ہونے والا کناہ جو ہے اس کی ذمہ داری مالدار باپ پر بھی ہو گی۔ دو سری بات ہیہ کہ آب کب تک معاف کریں تو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو معاف کرنے کی صلاحیت یا افادیت مل جائے تو اتنی دفعہ آپ معاف کرتے جائیں۔ بیہ سوال صحابہ کرام نے حضور پاک مستفریکی سے کیا ہے کہ یارسول الله مُسَلِّقَة الله على علام كى علطى كو دن ميس كنتى بار معاف كريس تو آب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَم اللَّهُ مَم اللَّهُ مَم اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّلْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ ایک مخص غلام ہو اور وہ جلطی کرے "سب کا کمنانہ مانے تو اس کو کتنی 

معاف کرنے کی بات بتائی ہے کہ آپ لوگ کم از کم سر مرتبہ دن میں اللہ کریم سے اپنے لیے معافی مانگا کو یعنی دن میں سر مرتبہ استغفار پڑھو۔ سر مرتبہ آپ کے استغفار پڑھنے سے آپ اپی غلطیاں معاف کرا سکتے ہیں۔ کی انسان کے ساتھ حضور پاک مشتفل کھا گھا نے اپنے ساتھ ہونے والی کی زیادتی کے بدلے میں ذاتی طور پر بھی غصہ نمیں فرمایا۔ تو آپ مشتفل کھا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ بدلہ لے سے راستہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ بدلہ سے سے ہو' آکھ کا بدلہ سر'اور جان کا بدلہ جان کے سے ہو لیکن آگر تم معاف کر دو تو یہ تمارے میے بمتر ہے۔ جسے بدلہ جان کے سکتے ہو لیکن آگر تم معاف کر دو تو یہ تمارے میے بمتر ہے۔ جسے بدلہ جان کے سے ہو لیکن آگر تم معاف کر دو تو یہ تمارے میے بمتر ہے۔ جسے بدلہ جان سے شمارے لیے کئی مرتبہ بمتر ہے؟ ہر بار بی بمتر ہے۔ جسے

وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں برلیں

یعنی ادھر تو ظلم کرتا جا ادھر ہم معاف کرتے جا کیں گے بلکہ اور

بھی معاف کرتے چلے جا کیں گے کیونکہ تم ویسے بنے ہوئے ہو اور ہم

الیسے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی خو کی بات ہے۔ ایک بزرگ ایک

جگہ کام کرتے تھے کیس بیٹھے ہوئے تھے کہ پچھو ڈسنے لگ گیا بچھو نے

دسا اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔

تو آپ ہے دیکھیں کہ ظالم کی خو کب تک ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی خو تو آپ دیکھ رہے ہو لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ معایہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے اور آپ اپنا کام کرتے جا کیں۔ یہ ہماف کرنے کی بات۔ تو صرف یہ معاف کرنے کی بات۔ تو صرف یہ معاف کرنے کی بات اس سے بھی آگے ہے۔ اور وہ بات یہ کرنے کی بات اس سے بھی آگے ہے۔ اور وہ بات یہ

ہے کہ ایک ورویش ایک جگہ سے جا رہے تھے اور وہ ایک کھیت میں سے اینے ساتھیوں سمیت گزرے۔ تو جو کسان اس کمیت کا مالک تھا اس نے بہت برا بھلا کہا کہ آپ لوگ ہارے کھیت میں سے محو ڈول سمیت مخزر مکتے ہیں اور ہاری فصل خراب کر دی ہے ' میہ کر دیا اور وہ کر دیا وہ الٹا پلٹا ہولتا رہا۔ وہ بزرگ محوڑے سے اترے اور وہ کسان جو آپ کو کالیاں دیتا تھا اس کے ساتھ بغل کیر ہوئے اور اسے فیض دے دیا۔ وہ جو مريد خاص ساتھ تھے وہ كہنے كيے كه جميں تو فيض نہيں ديا اور اس كا تو آپ نے رنگ بی بدل دیا ہے۔ آپ نے فرملیا کہ بات رہے کہ جو کھی اس کے پاس تھا اس نے مجھے ممل طور پر دیا ہے اور جو کھے میرے پاس ہے میں بھی ممل دے کر جاؤں سے۔ اس کیے دیکھنا ہے کہ ظالم اگر علم Sincerely کرتا جا رہا ہے تو آپ اے Sincerely معاف کرتے جائیں "آپ کے پاس جو کھے ہے وہ آپ پیش کریں کیونکہ اس کے پاس توظم ہے اور وہ اس نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ ظلم کا بدلہ جاہتے ہیں تو مجر آب سے ویکھ لیں کہ مجھی آپ نے جو ظلم کیا ہو گاتو اس کا بدلہ مجی والیس آجائے گا۔ اس کے معاف کروینے کی کوئی صد نہیں ہے اور جاہے جتنی مرمنی مرتبه معاف کرو مزار مرتبه معاف کرو بلکه رازیه هے که اس کو آپ نے معاف نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہے! ظلم كرف والاتوايك دفعه كرتاب اور آب اس ظلم كوياد كركر كے ہرروز علم كرتے بيں اور اكر آپ اس كو معاف كر ديں تو پھر اس طرح آپ اہے آپ کو صاف کر دیں مے اور آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد سیں رہے گاکہ اس نے جو ظلم کیا ہے وہ کون سا ظلم اور کس کا ظلم ہے اور

كس نے كيا تھا؟ معاف كرنے والے كوب ياد نميں رہے كاكه كس نے كيا زیادتی کی تھی۔ کہتا ہے کہ ہم نے جب بید سناکہ اس نے زیادتی کی ہے تو ہمیں افسوس ہوا کہ سے کیا ہے او معاف کرنے والے کہنے کھے کہ افسوس کی بلت کوئی جمیں ہے کیونکہ وہ بے جارہ ان بڑھ نالائق آدمی ہے۔ تو کسی پیغمبر کو کئی انسانوں نے نہیں مانا اور نہ ماننے والے کہتے تھے کہ ہم یہ جادو کر دیا ہے " سخر کر دیا "مجھی مجبور کر دیا اور مجھی کچھ کر دیا۔ مانے والے کہتے تھے کہ مملک بات ہے وہ سنتے تھے اور پہچانتے تھے۔ تو اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہو تا ہے ان لوگوں میں معاف كرنے كى ملاحيت اتن بى زيادہ بيدا ہو جاتی ہے اور جس كا اللہ سے تعلق نمیں ہو آ ہے وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے بلکہ بدلے میں پھر ظالم ہو جاتا ہے۔ تو ظالم سے بدلہ کیتے وقت مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے۔ اس کیے آپ لوگ اس شعبے سے ہی بچو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ب كه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين توغمه نه كرنے والے لوگ اور لوكوں كو معاف كر دينے والے لوگ اور احمان کرنے والے لوگ اللہ کو پہند ہیں۔ تو احمان کا مطلب بیہ ہے کہ ظالم کو معاف کر کے اس کو تھوڑی می جائے بھی بلا دو تو پھریہ احسان ہے۔ مقصد رہے کہ احسان سے ایسا کرو کہ بدی کو نیکی سے دفع کرو ' بدی مجھی بدی سے دفع نہیں ہوتی ' بیہ بدی کی خوبی ہے کہ بدی جب بھی دفع ہوگی تو نیکی سے ہوگی اظلم جب بھی دفع ہو گا رخم سے مو گا۔ اگر آب کو مجھی انقام کا موقع ملے تو اس وقت آپ اینے رحم دل ہونے کا رحیم ہونے کا شعبہ دکھاؤ اور اسے معاف کر دو۔ بڑے بڑے

لوگوں نے برا برا کھ کر کے دکھایا ہے۔ بیہ تو عام کمانیوں میں بھی مثل ملتی ہے کہ جب قاتل مہمان کے روب میں گھر آگیا تو وہ کہتا ہے کہ جا میں تھے معاف کر دیتا ہوں کیونکہ تو ہمارے گھر مہمان جو آگیا ہے "تو ہمیں مہمان کی تواضع کرنی ہے ہرچند کہ تو قائل ہے پھر بھی ہم نے تنهيس معاف كيك اليها واقعه مواكه حضورياك مُتَعَلِّمُ الله فرمليا معاف کر دیا۔ کیا ایبا واقعہ ہوا؟ اگر ہوا تو پھر آپ بھی ایبا کر سکتے ہیں۔ اب قل سے زیادہ نو کوئی ظلم نہیں ہوتا وہ بھی آپ صَنْفَا کَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال معاف کر دیا۔ تو آپ معاف کر دیتا' قرضہ معاف کردیتا' ظلم معاف کر دیتا اور ظالم كو معاف كر دينا۔ تو ظالم كو كتنى دفعہ معاف كر دينا جا ہيے؟ ايك دن میں ستر دفعہ۔ تو بات سے کہ معاف کرنے والا ایک مزاج ہے اور انقام لینے والا ایک مزاج ہے۔ اگر آپ اپنا مزاج معاف کرنے والا بنالیں تو پھر آپ کو مشکل کوئی نہیں ہو گی کیونکہ رہے آپ کا مزاج ہو گا تو پھر آپ کے خون کے اندر نمیر پر بردھ نہیں جائے گا۔ وہ آپ کا پھھ نہیں کر سكتا۔ وہ كہتے ہيں كہ كتے كى آواز سے كداكر كارزق كم نهيں ہوتا۔ آواز سکال سم نه کند رزق محدارا بس آپ جلتے جائیں وہ جو مرضی کہتا ہے آپ اپنا راستہ جلتے جائیں اور لوگوں کی آب برواہ نہ کریں۔ آپ اللہ کے راستے بر جا رہے ہیں تو اللہ

کے رائے پر جلتے جائیں۔ ایک وقت الیا آیا ہے کہ ظالم جو ہے وہ

شیطان ہو جاتا ہے اور ظالم کو رائے سے روکنا جاہتا ہے اور وہ ایک نیا

کھیل کھلائے گا بدلہ اور انقام سکھائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جمال آپ نے

جانا تھا' آپ دہاں ہے رک گئے۔ کتا ہے کہ آپ نے دہاں جانے کا وعدہ کیا تھا تو کیا آپ دہاں گئے تھے؟ کتا ہے کہ راستے میں ایک فالم سے واسطہ پڑ گیا تھا' اس لیے میں رہ گیا۔ دو سرے سے پوچھا کہ آپ کو فالم سے واسطہ پڑا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پرواہ نہیں کی اور میں منزل پر پنچ گیا۔ تو پہلے آپ منزل پر پنچ جاؤ فالم کے ظلم کا فیصلہ بعد میں کرلیں گئے۔ تو پہلے آپ منزل پر پنچ جاؤ فالم کے ظلم کا فیصلہ بعد میں کرلیں گئے۔ آپ اس کے ساتھ فیصلہ نہ ہی کرنا۔ فالم ہو کر ناکام ہونے سے مظلوم ہو کر کامیاب ہو جانا بھتر ہے۔ اب آپ لوگ اور سوال پر چھین .....

ضرورت سے زائد کو اللہ کی مراہ میں خرچ کرنا ہے تو سوال ہے ہے کہ ضرورت کا تعین کون اور کس طرح کرے گا؟ جواب :۔

ضرورت کا تعین آپ نے خود کرنا ہے اور یہ آپ اور آپ کے اللہ کی بات ہے۔ اس کا تعین سٹیٹ بھی نہیں کرے گی بلکہ آپ نے خود بی کرنا ہے کہ وہ چیز آگر آپ کو پسے سے محروم کر دے اور کی ماحل پر پھینک دی جائے تو زندگی گزار نے کے لیے جو آپ کی چھی جائے گی کہ استے پسے میرے پاس ہونے چاہئیں اور آپ اجبی دیس میں ہوں لیعنی کہ جو آپ کے لیے ضرورت کی بات ہو۔ مقصد یہ ہے کہ پیبہ برائے پیبہ رکھنا نہیں ہونا چاہیے لیعنی کہ فصل کی ضرورت ہو' کھانے کی ضرورت ہو' کھانے کی ضرورت ہو' لباس کی ضرورت ہو' مکان کی ضرورت ہو' شادی کی ضرورت ہو اور سے اور پورش کی ضرورت ہو اور ہوارت کی ضرورت ہو اور سے اور پورش کی ضرورت ہو اور سے ہو اور سے ہو اور پورش کی ضرورت ہو اور سے ہو او

ذاتی خریے کی ضرورت ہو' بنیادی ضروریات بھی ہوں' کیکن اس کے پوجور جو پیدر برا ہے اور جو اسے آپ برمتا جا رہا ہے اور وہ بید جو اسے آپ میں Multiply ہوتا جا رہا ہے' برحتا جا رہا ہے' بیہ بات اس کے خلاف ہے۔ تو وہ بیسہ مجمی نہ رکھا کرو جو Multiply ہو تا ہے لیمنی بیسہ جو ہے وہ Itself multiply ہو تا رہتا ہے ' دو کروڑ رکھے تھے اب ڈھائی كرور مو محد من مقدريه ب كر آب جن زياده پيد ركيس كے تو بيد. مزید خود بخود آپ کے پاس آتے جائیں سے اس نے کوئی کام نہیں کیا مرف میے آپ نے جمع کیے ہیں 'جمع ہونے کے ساتھ ہی بیبہ جو ہے وہ بچہ پیدا کرتا رہتا ہے اور وہ بچہ حرام ہے اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور بیابت میودیوں نے کی تھی۔ اسلام نے بیابیدیعن سود منع کر ریا ہے لینی پیسہ بڑا ہوا ہے اور اب وہ اسینے ساتھ کھھ اور بلیبہ بنا کے سمی کے استعل میں دیا اور مجروہ ساتھ اور بیبہ لایا ، جمع کیا اور وہ اور بیبہ لایا۔ تو یمودی کہتے تھے کہ ریکھو سے تو ایس بات ہے کہ جیسے ہم بعیرس رکھتے ہیں تو اون خود بخود ملتی ہے تو وہ ہماری ملکیت ہے اور اس طرح بینے سے بیسہ بناتا ہے۔ اسلام نے بیہ بات منع کر دی ہے کہ پینے سے بیبہ نہ بناؤ۔ تو اسلام نے ایک نئی ٹرم بنا دی کہ کوئی ہے جو قرض حنہ دے ' تو آگر مسی کو قرض دینا پڑ جائے تو پھراہے دو اور پھراس کے بدلے میں صرف اتنا عی مل واپس لو اور اضافی کھے نہ لو اور بینے کو · Multiply مونے سے بچاؤ کیونکہ یمال اس کے استعال سے وہ محروم ہو جائے گا اور لوگوں کے پاس وسائل کم ہو جائیں سے الوگوں کو ان کی ضروریات مہیں ملیں کے۔ اندا اس بات سے بچو۔ باتی سید کہ سٹیٹ نے

140

برے فیلے کیے میں اور فقمائے کرام نے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کتنا بیبہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور مٹیٹ مقرر کرے کہ بیہ میعاد' سے حد ہونی چاہیے۔ سے بسرطل آپ کے اور اللہ کے مابین بات ہے۔ پھے لوگ پہل آ کریہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہو' تعلق ہو' جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل اڑھائی برسینٹ ذكوة نكال دى ہے الفاف سے اور اللہ كے حكم كے مطابق ذكوة اواكر دى ہے و سرے نے کہا کہ ہم نے زکوۃ تک بیبہ بی نہیں رکھا۔ اب بیہ جو تھم دینے والے ہیں ان کے پاس مجھی سے موقع نہیں آیا کہ وہ زکوہ دیں ا زکوۃ کا موقعہ آئے تو وہ زکوۃ سے پہلے ہی سے کو فارغ کر دیتے ہیں۔ فقرائے کرام نے تو ایسے ایسے کھیل کھیلے ہیں کہ ایک بزرگ جب رات کو تنجد برخصنے کیکے تو بے تاب ہو ملکے مزہ نہیں آیا تو بردی بریشانی ہوئی تو بجروه مصلے سے اٹھے اوھراوسر دیکھا کہ گھریں ایباکیا ہے؟ تو دیکھا کہ صبح کے لیے ناشتہ پڑا ہوا تھا؛ تو وہ اس وقت تعتیم کر آئے۔ تو پھر یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو ان کے پاس تو مبح کا باشتہ بھی نہیں ہو تا ہے ' رات کو کھانا تھا اور ناشتے کی فکر اس کو نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ اولاد' بیج' تعلیم' جیسے یہ ہے کہ میں نے بیج کو انگلینڈ بھیجنا ہے' انگریزی کی تعلیم سکھانی ہے' تو یہ تعلیم دین طور پر شامل نميں ہے ، يہ تو آب اس كو ايے رائے ير چلا رہے ہيں الله كرے كه ايبا ملیں ہونا جاہیے اس سے تو آپ اس کو دین سے مراہ کرو کے۔ ووسرا ب کہ پیے کو دین سے بچانا جاہتے ہو کہ یہ بیبہ اولاد کے کام آ رہا ہے حالا نکہ وہ بیبہ اولاد کے کام نہیں آ رہا ہے بلکہ اولاد کو مراہ کرنے کے کام

آ رہا ہے۔ اس کے اسلامی آدمی اسلامی بیبہ این اسلامی بی کے کے اسلام بی کے انداز سے خرج کرے عیراسلام طرز سے خرج نہ کرے کہ جی ریکھیں آج کل بچوں کو ضرورت ہے کہ بیج ہیں ' دور لگا رہے میں اب وہ وی می آر ما تکتے میں اگر ان کو نہ دیا جائے تو بردی بریشانی ہو جائے گی ای کو تو پہتا ہے کہ آج کل بہت سخت ضرورت ہے کے تو پر آیس میں جھڑتے ہیں ہم نے پران کو الگ الگ وی سی آر دے دیا ہے۔ اس طرح اب یہ منرور تیں مجیلتی چلی جائیں کے اور بریشانیاں برمتی جائیں گے۔ اگر اولاد کو وی می آر کے حوالے سے گرفت ہوئی تو باب کو اس دن ندامت ہو گی کہ تم نے این اولاد کو بغیر گناہ کے قتل کر ریا۔ تو اصل میں قمل سے بای ذنب قنلت تو جس طرح لوگول نے پہلے زمانے میں اولادیں دفن کی تھیں کہ اگر بٹی پیدا ہو گئی تو دفن کر دی بعنی اس کو بغیر ممناہ کے وقن کر دیا 'تو وہ برا سخت ممناہ تھا۔ تو اس سے بوجھا جائے گاکہ ممہیں مس مناہ کے بدلے میں قال کیا گیا۔ اب ان بچوں سے بوچھا جائے گاکہ ممہیں کس نے قل کیا؟ وہ کمیں سے کہ مال باب نے معلل کیا' ہمیں غلط تحریک پر جلا دیا' غلط راہوں پر جلا دیا۔ اور خاوند سے بوجھا جائے گاکہ حمہیں کس نے قبل کیا تو وہ کے گاکہ ہمیں بیویوں نے مقل کر دیا تھا کہ انہوں نے انیا تقاضہ کیا کہ ایس زندگی گزارہ اور امیر زندگی کے کیے پھر ہمیں ایمان تھوڑا سا بیجنا پڑ گیا۔ تو بیہ مخص بھی سودا مجھ کر ایمان کو چے رہا ہے ایمان کو سجا کے رکھا ہوا ہے اور پھر ایمان بیجا جا رہا ہے کہ جی میہ رعابت کر دو' وہ رعابت کر دو' چلو چھوڑو جی' جانے وو اس سے کیا فرق پر آ ہے اس محور اسا جھوٹ سے کاروبار چلنے دو کیا فرق

برے گا۔ اور اس طرح تھوڑا سا ایمان بیجتے بیجتے ایمان کو آپ نے بیبہ بنایا ' پھراس طرح ایمان بیجا اور ببیہ حاصل کیا ' کچھ لوگ تو ملک بیج کر بیبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو بات اصل میں مسلمان ہونے کی ہے۔ اگر آپ دل ے مسلمان ہو جاؤ اور اللہ تعالی کی بات کو مانو تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آئی شروع ہو جائے گی۔ ورنہ سے ہو گا کہ مجھی مان لو کے اور مجھی نہیں مانو کے مجھی کر لو کے اور مجھی نہیں کرو گے۔ کہنا ہے کہ ہمیں اسلام کے برے فائدے ہوئے برے بی فائدے ہوئے اور ساتھ بی ایک مخص بیشا تھا اور کنے لگا کہ مذہب کا برا نقصان ہوا اور مذہب کی وجہ سے برا نقصان ہوا۔ کتا ہے کس طرح؟ تو وہ کتا ہے کہ غرب کا فائدہ مجھے سے ہوا کہ پریشان زندگی ہے الین ایک آنے والی جنت کا کم از لم انتظار تو ہے اور بیہ خوب صورف انتظار ہے۔ دو سرا کہتا ہے کہ امید مجھے ملی ہے لیکن مجھے آنے والی دوزخ کا ڈر ہے او بہ مذہب کا نقصان ہے۔ تو فائدے والا کتابے کہ مجھے ندہب کا برا فائدہ ہے کہ مجھے سنگیں ملی ہیں اور دوست ملے ہیں۔ دو سرا کہتا ہے کہ مجھے مسجد میں اینے وعمن ملے ہیں۔ اب بید دمین کا نقصان بھی ہو گیا لیعنی وہ مسجد میں وستمن بنا کر آیا ہے' اور دوسرامسجد میں دوست بناکر آیا ہے۔ ایک کمتا ہے کہ ہمیں اللہ ا ملاجو ہماری باتیں بوری کر آ ہے ارمان بورے کر تا ہے اور دو سرا کتا ہے کہ ہمیں جو اللہ ملا اس نے میری ایک دعامجی منظور شیں کی ہے۔ اب یمال مذہب کا فائدہ بھی ہوا اور مذہب کا نقصان بھی ہوا۔ ماننے والے کو فاكده مى فاكده ب جاب كوئى بهى بات يورى نه مو اور آب نے ول سے تنميل مانا اس كي نفع نقصان كي باتين سويت مور تفع نقصان سويت والا

کھی بھی نہیں مان سکتا۔ میں آپ کو یہ نفیحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے نفع اور نقصان کے اندر اللہ کریم کو مانتا ہے۔ آپ ایٹ آپ کو جب ماننے والا بنالو کے تو نہ کوئی نفع ہے 'نہ سود ہے اور نہ زیال ہے۔ بنہ سود ہے نہ زیال لا اللہ الا اللہ

یعنی نہ کوئی نفع ہے' نہ سرو ہے' نہ زیاں ہے بلکہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ و نفع نقصان جو ہے یہ غیر کا کام ہے کہ اللہ کو نقصان کے وقت اللہ کو چھوڑ دینا۔ تو نفع بیان کرنے والا نقصان کے زمانے میں اللہ کو چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ ایسے نفع والا اللہ نہ ماننا آپ بس صرف اللہ کو مانو اور صرف مانو' اللہ کے عظم کو مانو' نفع نقصان تو چال رہتا ہے کیونکہ آپ کو تو پہتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ آپ جے نفع سمجھ بیشے ہیں ممکن ہے کہ وہ نقصان ہو اور نقصان کیا ہے؟ آپ جے نفع سمجھ بیشے ہیں ممکن ہے کہ وہ نقصان کیا ہے؟ آپ جے نفع سمجھ بیشے ہیں ممکن ہے کہ وہ نقصان کیا ہے؟ آپ نقصان سمجھ بیشے ہوں عین ممکن ہے کہ وہ نفع ہو۔ اس مو اور جے آپ اللہ کو دل سے مانتے جاو اور موازنہ نہ گرہ کہ آپ کو کیا طا۔ لیے آپ اللہ کو دل سے مانتے جاو اور موازنہ نہ گرہ کہ آپ کو کیا طا۔ اگر ایک Ilonest ویانت داری ہے فاقہ ہی آ جا تا ہے تو پھر فاقہ ہی بہتر ہے۔ مقصد فاقہ ٹائنا شمیر ہے بلکہ دیانت داری پائنا مقصد ہے ...... بال اور سوال پوچھو.....

آپ نے پیے خرچ کر دینے کا کہا ہے اور قومی سطح پر ہمیں سیونگز کی ضرورت ہے اگر ہم سیونگز نہ کریں تو اس سے ملک پر کیا اثر ات مرتب ہوں گے؟

## جواب:

ویکمو ہم جو بہت کر رہے ہیں وہ ہے ایک اسلامی معاشرے کا قیام اور اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کا طرز حیات۔ آگر مسلمانوں کا طرز حیات اسلامی معاشرے میں عین اسلامی انداز کا ہوتو ان لوگوں کو سیونگر کی برواہ ہے اور نہ کسی اور چیز کی برواہ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مجبوری میہ ہوئی بڑی ہے کہ آپ کا عقیدہ اسلامی ہے اور زندگی غیراسلامی موئی بڑی ہے۔ مقعد کنے کابی ہے کہ آپ کا سرمایہ یہودی کے پاس سے آ آ اے لین کہ آپ بی کا مال تیل کی شکل میں جا آ ہے اور بھوی انداز سے پھروالیں آیا ہے ' ہنود اور یمود دونوں آپ کے دسمن ہیں اور دونوں علاقول سے آپ کی وابستی رہتی ہے۔ اس کئے آپ کو بیا سمجھ نہیں اسكى كه اسلام نے آپ سے كيا تقاضه كيا موا ہے؟ كيونكه اسلام نے جو تقاضه کیا ہوا ہے وہ طرز حیات ابھی تک آپ لوگوں نے اپنایا ہی نہیں ہے۔ اس کئے ہم آپ کو رید کتے ہیں کہ فی الحل سٹیٹ کے Level یر حکومت کی سطح پر جو مجھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں اور اس کو آپ روک نہیں سکتے ۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں ساتھ والے پڑوی کو نظر انداز کرنا محروم کرنے کے برابر ہے۔ تھم سے کہ وہ مخص مسلمان ہی نہیں ہے جس کا بروی بھوکا رہے۔ اگر یہ کہا جائے تو پھر کتنے آدمی مسلمان رہیں گے؟ تو بڑوی جو ہے سات مکانوں کو کہتے ہیں' اِدھر اور أوحر سات مكان- اور أكر مرف مي ديكها جائے تو پھر آپ كى بجيت كيا ہو سكتى ہے اور كيا نميں ہوسكتى۔ اور آگر يزوس كا خيال كيا جائے تو وہ دسمن نكل آئے گا۔ و طالت اليے ہوئے بڑے ہیں كہ وہ اسلام ساج بمركيا

ہے اور وہ واقعہ جو ہے چرقائم نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی ممالک اسلامی لوگ اور کوئی ایسا اسلامی معاشرہ بن جائے کہ جو کچھ ہم Preach ' تبلیغ کرتے جا رہے ہیں ' میہ لوگول کو و کھائیں بھی سہی کہ ہم اس معاشرہ کا کہتے تھے اور وہ معاشرہ ابھی تک بن نہیں یا رہا ہے۔ اس کئے مسلمان پریشان ہیں۔ اگر مسلمانوں میں وہ طرز حیات آگیا تو پھر بینک کی چندال ضرورت نہیں رہے گی۔ ابھی وہ طرز حیات آئیں رہاہے۔ آپ سے مجھتے ہیں کہ ترقی کی ہے کہ کمپیوٹر آ جائے اور ترقی ہو جائے۔ تو بیہ ترقی کرنے والا کمال جائے گا؟ سمندر ڈویے بغیر آپ بار کر جاؤ' تو بھر آپ کدھر جاؤ کھے۔ بعنی سمندر بار ہو کے اور ڈوبے نہیں کیونکہ اچھا جہاز بنایا تھا لیکن اب جائیں کمال بر؟ کہتا ہے کہ وہاں چلے گئے 'افرایقہ چلے گئے' امریکہ چلے گئے اور پھر آپ میانی صاحب والیس بینیج گئے لین آخر میں آپ کو اللہ والا جواب آگیا اور پھر ادهر ہی جنازہ ہوگا۔ تو بہتہ نہیں چلتا کیا قصہ ہے۔ للذا اس قصے کو سمجھنا جائے۔ اگر تو بیہ صدافت ہے اور ضرور ہے کو پھر بیہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو مغرب کی تقلید آپ کی مجبوری ہو گئی ہے۔ اور مغرب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اس نے صرف اور صرف آپ کو غدہب سے بیزاری دی ہے یا پھر آپ کو غدہب کو نظر انداز کرنا سکھلا ہے کی مغرب کی تمذیب ہے اور مغرب نے یہ سکھلا ہے کہ پہنے سے محبت جو ہے یہ خدا سے محبت کا ایک جواز ہے اور میے کو اللہ کے متبادل کے طور پر لے آئے ہیں۔ تو آج کا انسان جو ہے وہ خدا کی محبت کی بجائے ہیے سے محبت کرے گا۔ تو انسان ایک قتم کا پیے کا پجاری ہو گیا ہے اور سکدل ہو گیا وہ پنے کو

خرج نمیں کرے کا بلکہ سنبعل کر رکمے کا اور ارد کرد بریشانی رہے گی لوگ بیار رہیں گے و مرے واقعات ہوں کے لیکن وہ بیبہ خرچ نہیں کرے گا؟ کیوبکہ وہ سخت ول اور سنگدل ہوگیا۔ تو مغرب نے آپ کو بیہ میجم سکملیا ہے۔ Careless Life ' یے حس زندگی' ایک دو سرے کے ساتھ اجنی کی زندگی مقالبے کی زندگی اینے آب میں بیبہ زیادہ رکھنے کی زندگی اور چیئے کو ایک لیور بنا کے سلح کو مارنا کید سب آپ کو مغرب نے محملا ہے۔ اور پر بھر بھی آپ اپنا انجام مشرقی جاہتے ہیں کہ یا اللہ رحم فرما بدنٹے سے بھا جنت عطافرما میں تھے سے محبت ہے تیری علایت ہے۔ آپ کی باتیں تو یہ ہوتی ہیں اور آپ کے کام وہ ہوتے ہیں۔ اس کے آپ کو بید بات سمجھ نہیں آتی کہ پید اگر نہیں جمع کریں گے، بیت نہیں ، كريس كے توجم مرجائيں كے ملائكہ جمع كرد كے تو بحر بھى مرجاؤ كے۔ تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا۔ تو سے نہ کمنا کہ آگر میے جمع نہ کئے تو ہم مر جائیں کے تاہ ہو جائیں گے۔ اور اگر جمع کیے تو پھر کیا ہوا؟ پھر بھی مر مست اور اولادول نے باپ سے جو بیبہ Inherit کیا وہ مراہ ہو گئیں۔ توہیں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا مول کہ میہ آئیڈل بات ہے اور ایا ہونا جائے اور ایا معاشرہ ہونا جائے کہ بچت جو ہے اس میں اندائیے نہ بیدا کرنے۔ اگر بجت ہو تو کسی نیک كلم كے ليے ہوكہ ہم يے جمع كر رہے ہيں اور ہم نے ج كے ليے جاتا ہے ' یہ تو بچت ہوگئ۔ آپ نے کمی اور کو ج کرانا ہے تو ہی بجت سیجے ہے یا آپ جو پیے خرچ کر رہے ہیں یہ نکل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پید برائے بیبہ علیہ وہ جمع ہویا تغریق ہو دونوں ہی خطرناک ہیں اور بیبہ

اگر نیکی کے لیے جمع ہو یا خرچ ہو تو دونوں ہی ٹھیک ہیں اور سے نیکی کی بات ہے۔ اب اور سوال بوچھو۔ بولو ..... بات ہے۔ اب اور سوال بوچھو۔ بولو .....

مارے ذہنوں میں بیبہ ایبا سوار ہو گیا ہے کہ نکاتا ہی نہیں ہے ' ایسے میں ہم کیا کریں؟ جواب:۔

اصل میں آپ کے زہنوں میں وو باتیں سوار ہیں' ایک تو آپ لوگوں پر Artificial ' مصنوعی معیار زندگی سوار ہو کیا ہے اور سے سے کا معیار زندگی۔ اب ہر آدمی سے بیان کرنا جا رہا ہے کہ حضور ياك مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ بِوند لَكُمَّا كُرِيَّ مِنْ اللَّهُ لِهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل كرتے تھے "آپ ميں سے كوئى صاحب حيثيت مسلمان 'جو صاحب مرتبہ ہو' ابھی تک پلک میں پیوند والا لباس بین کر نہیں آیا اور حدیث بیان كرتے جارہے ہيں كه يمل ير حضور پاك مَتَ فَيَكُلُكُمُ اللهِ عَر اللهِ عَر آب لوگ عین وہی کرتے جا رہے ہیں' ای طرح ہر آدمی بیان کرتا ہے کہ حضور پاک مستفایل کے جیزیں انی وخرنک اخرکو یہ عطا فرمایا تھا کیہ یہ چیزیں آپ نے عطا فرمائی تھیں معلی ہے کی ہے اور تھجور کی چائی ہے اور اس تعلید میں ایا کام سمی نے نہیں کیا جب کہ بیان حضور یاک منتفای ندگی مو رہی ہے۔ تو کنے کا مطلب سے کہ جب وہ طرز حیات آتی ہے تو آپ لوگ وہ طرز حیات اپناتے نہیں ہو اور مرف طرز خیال کیتے ہو تو یمل سے یہ واقعہ پیدا ہو گیا اور آپ لوگ بریشان مو محت که آب بیان کرتے موکه حضور پاک مستفالکا بید بر

پھر باندھ کر کام کرتے تھے جب کہ بیابت تو نہیں ہے کہ خدانخواست آب مَنْ فَأَكُونَا لَهُ كُولُ مِنْ مُنَاكِنَ مَنْ كُونُكُ آبِ مُنْ أَلِكُ كَا مُنات بیں' انہوں نے بیہ بتانا تھا کہ As a man ' انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میہ کام کر رہے ہیں 'تو اللہ کے راستے پر چلنے والے آپ لوگ بیہ بھی كام كريكتے بين اور آپ لوگ الله كے راستے ير چلنا جائے بين ليكن بي کام نمین کر سکتے بلکہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے مکانوں کی اور خوبصورتی ہونی چاہئے۔ اس کیے سے جو درمیان میں تضاد ہے سے جب تک نکلے گا نمیں آپ کو بات سمجھ نمیں آئے گی۔ تو پیبہ آپ ہر اس کے سوار ہوا کہ آپ نے کمی اور کو سوار بی نہیں ہونے دیا۔ تو پیبہ ایک قتم کی سزا کے طور پر آپ پر سوار ہوا ہے کیونکہ آپ نے اصلی سوار کو نہیں پہانا کہ اصلی سوار کون ہے اور کس سے لیے آپ زندگی بسر کر رہے ہو۔ اگر آب الله کے خیال میں قائم ہو جاؤ تو کوئی چیز آب پر سوار نہیں ہو سکتی اور ہرجن اتر جائے گا بیرطیکہ کہ آپ اللہ کے خیال میں بلے جاؤ اس كى لكن ميں عليے جاؤا تو پھر آپ ير كوئى بوجھ نميں آئے گا۔ دنيا كاخيال بوجھ ہے۔ جس کو وین کی محبت کم ہو جائے گی اس کو دنیا کی محبت بردھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کم ہو جائے تو پیسے کی محبت برام جاتی ہے۔ یہ بات پرانے زمانے سے چلی آرہی ہے کہ ایک اللہ ہے اور دو سرا دولت کا دیو تا ہے او جو دولت کے دیو تا کا پجاری ہو تاہے وہ خدا کا پجاری منیں ہو سکتا کیونکہ سے خود دولت کا دیو تا بن جا تا ہے اور لوگ اس کی بوجا كرتے بيں اور اس كاكام ہے گنا جمع اور مل۔ اب ہم يه بھی نميں كہتے کہ غریبانہ ذندگی بسر کرو مکاؤ اور کمانے کی ملاحیت پیدا کرو اور ضرور کماؤ لیکن تغتیم کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کرد اور کسی محروم کو کھلاؤ اور دیتے علی تغتیم کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کرد اور کسی محروم کو کھلاؤ اور دیتے گئے کہ حلے جاؤ کیونکہ آمے جلے جاتا ہے اور پھر آپ کو بیہ بات سمجھ آئے گئی کہ

نہیں بگائی اچھی رفق راہِ منل سے محمر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مننے والے ہیں تو آپ کا دوست بھی تباہ ہو تا جا ہا ہے اور مرنے کے قریب ہو اور آپ نے بھی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ دونوں مرنے کے قریب ہو دونوں مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ دونوں مرنے کے قریب ہو جاتیں مرنے کے قریب آئیں دونوں میاں آپ میں تی قریب ہو جائیں' اس طرح شاید وہ بھی نج جائے اور آپ بھی نج جائیں۔ آپ لوگ اور جا اس بات کا دھیان کرہ اور ضرور دھیان کرہ۔ اب آپ لوگ اور سوال پوچھو .....

تصوف میں وحدت الوجود کا اکثر ذکر آیا ہے کیا یہ فلسفہ صروری ہے کیونکہ محابہ کرام ہے تو یہ ثابت نہیں۔ جو اب یہ جو اب یہ جو اب یہ جو اب یہ دواب یہ جو اب یہ دواب یہ دواب

اس کے لیے پہلے تو یہ بتاتا پڑے گا کہ وحدت الوجود کیا ہو تا ہے اور ہو تا بھی ہے کہ نہیں ہو تا؟ آپ لوگ ان بحثوں میں نہ پڑا کرد۔ آپ کا کام ہے چلتے جاتا۔ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے ایک میں دو ہو تا ہے اور ایک ہی چار ایک میں دو ہو تا ہے اور ایک ہی چار ہو تا ہے اور ایک ہی چار ہو تا ہے ؟ وحدت کیا ہے؟ وہ کیا ہو تا ہے کہ نہیں ہو تا؟ کثرت کیا ہے؟ وحدت کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ نہیں ہو تا؟ کثرت کیا ہے؟ وحدت کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ نہیں ہو تا؟ کثرت کیا ہے؟ وحدت کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اور وہ کیا ہے؟ آپ ان بحثوں میں نہ پڑا کو۔

آگر آئینہ آئینے کے روبرہ ہو تو جلوہ کمال ہے؟ عکس کمال ہے؟ یہ لبی کمانی ہے۔ یہ بات علم کے طور پر بیان نہیں ہوتی بلکہ مشاہدے کی بات ہے۔ آپ لوگ اور سوال پوچھو۔ ہوال :۔
سوال :۔

مسلمانوں کے فکری زوال کے اسباب کیا ہیں کیونکہ گذشتہ تین سو سالوں سے مسلمانوں میں کوئی نامور سائنس دان پیدا نہیں ہوئے۔ کہیں بیہ مسلمانوں کے زوال کا دور تو نہیں ہے؟ جواب :۔

آپ اس پوزیش کو مائیں ہی نہ اور اس کو زوال کمیں ہی نہیں۔

زوال اور عروج جو ہو آ ہے یہ چھوٹی منزلوں کے لیے ہے 'جیے دی سال

اِس کو مل گئے 'وی سہال اُس کو مل گئے اور عروج ہوگیا یا زوال ہوگیا

لیعنی آیک صدی کو عروج ہوگیا اور دو سری صدی کو زوال ہوگیا۔ اب

ایک ہیرا بننے کے لیے ہزار سال چاہیئیں' اس کے عروج اور زوال کی

کمانی ہی اور ہے! ساروں کے عروج و زوال کی کمانی اور ہے۔ اس لیے

مافرت کے لیے عروج اور زوال کا پیانہ یہ نہیں ہو آ جو عام پیانہ ہے۔

مسافرت کے لیے عروج اور زوال کا پیانہ یہ نہیں ہو آ جو عام پیانہ ہے۔

مرورد کا کوئی پیانہ نہیں ہو آ' فدانخواستہ سر آگے پیٹھے ہو جائے تب بھی

زوال نہیں کما جا سکا۔ ایک بھی مسلمان زندہ ہی گیا تو پھر وہ ساری دنیا

زوال نہیں کما جا سکا۔ ایک بھی مسلمان زندہ ہی گیا تو پھر وہ ساری دنیا

کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا' بس ایک Soul چاہیے' ایک شخصیت

چاہیے۔ تو یہ ایک کمانی ہے کہ آپ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سے کہ

چاہیے۔ تو یہ ایک کمانی ہے کہ آپ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سے کہ

عرج کیا ہوا۔ سائنس دان کا پیدا نہ ہونا عروج کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔

ویے اسلام این حفاظت خود آپ کر آ ہے۔ اس کی فکر نہیں کرنی جاہیے۔ باقی مید کہ مسلمانوں میں سائنس ان ہوئے اور اب بھی ہیں مہلے بھی ہوئے ورلڈ میم کے سائنس وان ہوئے 'نوبل پرائز والے ہوئے 'اور واقعات بھی ہوئے' انسان کو رہے پہتہ چلتا جا رہا ہے کہ کائتات کی ایک طاقت جو ہے وہ ایک فدا ہے' ایک Creative energy ہے' ایک تخلیق کار انرجی ہے اس کو ہم زوال نہیں کمہ سکتے۔ زوال مسی بادشاہ کو ہو سکتا ہے یا جو بادشاہوں کے ادارے ہیں ان کو زوال آ سکتا ہے مسلمانوں کو مجمعی زوال شیں ہے آیا ہی تو خوبی ہے۔ اللہ تعالی نے فردا" فردا" مانا ہے اور ہر ایک کی فردا" فردا" جواب دہی ہے اور جو اجتماعی سطح پر جواب وہی ہے ہم اس معیار کو جج نہیں کرتے ' سے بین الاقوامی معیار ے ' مارا معیار بی اور ہے۔ مثلا " ایک آدمی جو ہے یا ایک ادارہ جو ہے یا ایک قوم جو ہے وہ بری ترقی یافتہ ہوئی ہے اور انجام اس کا دوزخ ہے تو وہ کیا ترقی یافتہ ہوئی! مقصد سے کہ سائنس نے بہت ترقی کر کی ہے اور سائنس نے ہیرو شیما پر ایٹم بم مجینک دیا اب اس کے اندر لاکھول انسان مر سے تھے لینی کہ یہ سائنس کا ایک شعبہ ہے۔ سائنس نے فریج بنائے سائنس نے ائیر کنڈیشنڈ بنائے 'میٹلل بنائے 'ایک مریض کی جان بچانے کے کیے سائنس میں مینے آریش کرنی رہی ہے اور بری بری ووائیوں کے کسنے ایجاد کرتی رہی ہے اور جب سائنس نے کروٹ لی ہے تولاکھوں انسان منٹ میں برباد کر وسید۔ اس کے سائنس کی ترقی جو ہے سے ترقی مجی شیں ہے اس وقت سائنس کے اندر Destroy کرنے کی Facility ' تیاہ کرنے کا سلمان بہت زیادہ ہے۔ تو جو سائنس Preserve

کر رہی تھی' شخفظ کر رہی ہے' وہی سائنس Destroy کر رہی ہے' تباہ کر رہی ہے۔ تو یہ Preserve بھی ہے اور Destroy بھی ہے کے انسان کو بچاتی ہے اور انسان ہی کو مارتی ہے۔ ندہب کمیں بھی ہو اسلام ہو یا کوئی اور ندہب منہب میں مارنے کی بیہ صلاحیت نہیں ہے مذہب این راست میں رکاوٹ بیدا کرنے والے کو مثابا ہے اتی Whole sale death 'اتني وسيع موت ند بب مجهى نهيس لايا - ند بب بجر بهي خدا ترس ہو تا ہے جاہے وہ جمال بھی ہوا ند جب کی حکومت جمال بھی ہو الیا واقعہ مجھی غبیں ہوا۔ چلو اندازہ لگاؤ کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں۔ شار تاہیاں ہو کی مرے ہوں مشکل سے ہزار دو ہزار آدمی مرے ہول سے اور دنیا کی جنگ عظیم میلی نے اتن تاہی مجائی اس تاہی کا آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنے آدمی مزے ہوں گے۔ ایک پولیس آریش میں اس سے زیادہ مر جاتے ہیں۔ افغانستان میں زیادہ آدمی مر گئے۔ ایک مائیگریشن میں انڈیا' پاکستان کے اندر زیادہ آدمی مر گئے۔ ورلڈ وار جو ہے اس میں شہروں کے شر برباد ہو گئے۔ کل بندے جو ہیں وہ چند لاکھ ہی ہول کے۔ تو سائنس کی کامیابی کو ہم کامیابی نہیں تھیں گے۔ سائنس نے انسان کی بری خدمت کی ہے بلکہ بردی ہی خدمت کی ہے مثلاً مل کا آپریشن کر دیا' تحردے کا آبریشِن کر ویا لیکن انسان کو تباہ مجمی کر دیا۔ اس کیے ہم بیہ کمہ نمیں سکتے کہ مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں کیونکہ میں تو ذاتی الور اس کو زوال مانتا ہی شیں ہول و مجھتے ہیں کہ آپ اس کو کیا مانتے یں۔ ایک آدی نے دو سرے سے کماکہ جھے لکتا ہے کہ آپ اسے مقام ے گر مے ہو کتا ہے کہ کون سے مقام سے گرا ہوں "کتا ہے چوتھے

اسان كامقام تعااور آج آب زوال میں آسے اس نے كما ويھو باباجي جب میں چوہتے اسمان پر تھا اس وفت تو آپ نے مجمے بتایا نہیں اور اب زوال بر آب مجھے بتا رہے ہیں' اب مجھے وہ عروج کا زمانہ تو بتاؤ کہ وہ کیا تھا؟ آپ مسلمانوں کے کون سے زمانے کو عروج کا زمانہ کمیں سے کہ وہال اس وفت کیا تھا اور اب نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس عروج کا کون سا زمانه نها سير تو آب شيل بنا محتے كه وه عروج كا زمانه نها اور اب وه زمانه نہیں ہے۔ آپ نے تین سوسل پہلے کا زمانہ بنایا ہے۔ تین سوسل پہلے کے زمانے میں مسلمانوں کے یہاں پر بادشاہت تھی ' بادشاہ لوگ ہوتے تنے اور مسلمان اکیلے اکیلے نمازیں پڑھتے تھے ورویش لوگوں کا اپنا طریقہ تھا کون سی درس گاہیں تھیں اور کیا ادارے تھے؟ آپ میہ چیزیں و مکھ لو کہ وہ کیا تھے؟ اب مسلمان مجموعی طور پر پہلے سے بہتر ہیں۔ آپ کے پاس سارا Past ' ماضی کا علم ہے اور سارا Future مستقبل کا منصوبہ ہے' یہ دور جو ہے یہ تقریبا" بہتر ہوا ہے۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ محک جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مرتبے ویتا جا رہا ہے اب ساری دنیا آپ کو نظر انداز نہیں کرتی ویکھنا ہے کہ کیا آپ اس اللہ کو مانتے ہوجس نے مہیں بنایا اور اس دنیا کو بنایا۔ تو پھر مسلمانوں کا کوئی زوال مہیں ہوا۔ مسلمانوں کا زوال اس دن ہو گا جب ان کے دل سے عشق نی منتفظی نکل دو اور به برجمن کی جال مو گی- تو ایما اب تک تهیں ہوا اور مسلمانوں کو زوال نہیں آیا۔ یہ زوال ایسے نہیں ہو تاکہ دو سل میں آجائے یا جار سال میں آجائے کے پورے کا بورا ایک لمباراؤنڈ ہے "آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں نے کمال کر دی کہ ایک سلطنت

Create کر دی 'پاکتان بنا بھی دیا اور توڑ بھی دیا۔ تو یہ Create ہے یہ کمال ہے ' اور مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی خوبیاں ہیں اور یہ بات دنیا والے جانتے ہیں ' آپ گیمز میں لے لو یا دو سرے واقعات میں لے لو ' Creative Arts بین ' تخلیقی آرٹس بہت ہیں سائنس کو بھی لو' Develop کرتے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں یہ نظر انداز نہیں ہوں گے۔

۔

ہات یہ ہے کہ جو بھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو علائے کرام کتے ہیں کہ یہ تو قرآن پاک میں بڑے عرصے سے لکھا ہوا ہے اور یہ اصل میں مارے قرآن پاک سے لے کر ایجاد کی گئی ہے۔ مارے قرآن پاک سے لے کر ایجاد کی گئی ہے۔ جواب :۔

یہ جو بات ہے نیہ آیک Tendency ہے اس بات کو خابت کرنے کے لیے کہ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے جس طرح ایم کا ذکر ہے "کسر" ٹوٹنا ٹوٹنا ٹوٹنا ٹو حظما کا لفظ بھی ایٹم کی طرح ہے تو اس پر پورا تھیں 'کسر 'کھاگیا ہے۔ اگر کلام پاک میں کسی بات کا ذکر نہ بھی ہو تو بھی اللہ پاک جو ہے وہ ایک وسیع پاک جو ہے وہ ایک وسیع تاظر دیتا ہے۔ ایک تری کا دو سرے کے ساتھ جھڑا ہو گیا۔ کتا ہے کہ چاند پر آدی چا گیا ہے 'دو سرا کتا ہے کہ یا تھر ہے گفر ہے 'بھلا چاند پر بندہ چاند پر آدی چا سکتا ہے کہ چاند پر گیا بھی کافر ہے تو وہ کتا ہے کہ چاند پر گیا بھی کافر ہے تو وہ کتا ہے کہ اوہو' اس نے ہمارا چاند تا پاک کر دیا۔ جس طرح ہمارا چاند ہے ای طرح کا فروں کا بھی چاند ہے اس طرح ہمارا چاند ہے ای طرح کا فروں کا بھی چاند ہے وہو' اس نے ہمارا چاند تا ہی کہ وہون اس نے ہمارا چاند ہے وہو' اس خے ہمارا چاند ہے وہو الشمس والقمر سے انسان کے بارے کا فروں کا بھی چاند ہے وسخر الشمس والقمر سے انسان کے بارے

میں ہے کہ وہ فتح کرتا چلا جائے گا۔ اب سے بات تو نہیں ہے جاند آپ کی کوئی مبجد تھی کہ اس میں کوئی نجس کتا جلا گیا۔ ایسی بات ہر گزنہیں ہے۔ اللہ تعالی کی زمین ہے اور اللہ تعالی کے آسان میں اور اللہ کے بندے اس میں کھیل کرتے جا رہے ہیں "آپ بس ویکھتے جا کیں۔ ماننے والے آپ بی لوگ میں آپ لوگ شکر کرو کہ آپ کو دین ملا اور باقی لوگوں کو دنیا ملی اور وہ دنیا کے شعبوں میں ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں فکر کی کوئی بات شیر ہے۔ علائے کرائم کے پاس جتنا جتنا علم ہے نھیک ہے ' آپ لوگ بھی ان نے سانیم مند می بات نہ کرو بلکہ ان کو كرنے دو جو وہ كرتے ہیں۔ آپ اینا اسلام پھیلاتے جاؤ اور ترقی كرتے جاؤ۔ عبدالسلام جب سائنس میں کامیاب ہوا تو اس سے یوچھا گیا کہ آپ کو بیہ اتنی بڑی Achievement کیسے حاصل ہوئی ' تو بیہ شروع میں اس کا بیان تھا کہ It is because of Islam کہ مجھے اسلام کی وجہ سے سیہ کامیابی حاصل ہوئی حالانکہ وہ قادیانی ہے عیر اسلامی ہے۔ اب یہ جو بات ہے اب اس میں سارا واقعہ بی غور و فکر والا ہے کہ جب سائنس کا ذکر آیا ہے تو اس کو The best of Pakistan کمہ دیا جاتا ہے اور جب عقیدے کا ذکر آیا ہے تو اسے کافر کمہ دیا جاتا ہے کافر کب سے کمنا شروع كرديا اوركيول كمنا شروع كرديا ميه عقيده ايها ہے كه نهيں ہے ان ے بوجھو کہ نہ بوچھو، بس میہ لمبی کمانیاں ہیں۔ میں میہ شمیں کہنا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جو جو فقہ نے فیلے کیے ہیں وہ صحیح فیلے ہیں' ہول سے لیکن ریہ ہے کہ مجھی مجھی اسے مسلمان مان کیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ ایک ایبا جلیل القدر

https://archive.org/details/@awais\_sultan

144

سائنس دان پیدا ہوا' حالانکہ وہ ایبا واقعہ نہیں ہے۔ بسرطل مسلمانوں کو زوال نہیں ہے' یہ کی بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ مسلمانوں کے زوال نہیں ہے' یہ کی بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ مسلمانوں کے زوال کے اسباب نہ تلاش کیا کریں۔ آخر میں دعا کریں۔ اور حافظ صاحب درود آج سائیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan



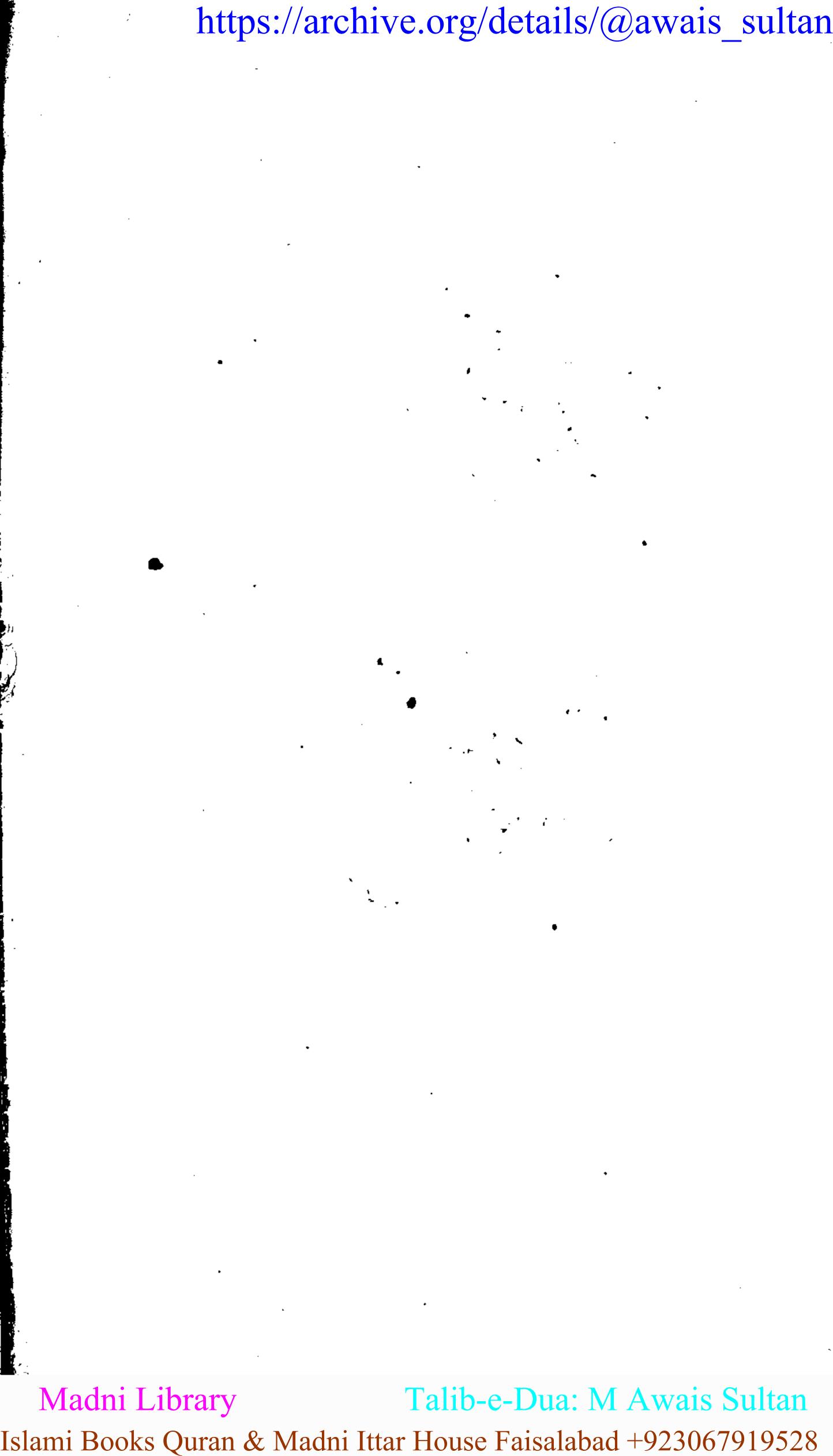

- 1- خواب اورخواب کی تعبیر کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی فرمائی
  - 2- خواب كى تعبير يو حضے كے ليے جانے والے كاكيے بية بطے كا؟
    - 3- سرامیں کوشش کروں گا کمل کی کوئی صورت بن جائے۔
- 4۔ میت کاعمل تو مرنے کے بعد ختم ہوجاتا ہے تو کیا جنازے اور دع سے اسے کوئی فائدہ ہوسکتا ہے؟
  - 5- ہم شوق پیدا کریں یا ہم بیافین کرلیں کہ ہم میں شوق ہے۔
  - 6- کیاوجہ ہے کہ بچھلوگ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں اورخوش حال بھی نہیں بلکۂ میب اور بریشان ہیں؟
    - 7- كياانسان سباس كيكرتا هيكشبرت عاصل كريا
- 8- کیاعشق مجازی میں بے بسی کی کیفیت میں انسان لاشعوری طور پرِ عشق حقیقی کی طرف جار ہاہوتا ہے؟
- 9- لوگ مزاروں پر جاکران کے وسلے سے دعا کیں مانگتے ہیں جب کے۔ کہ میں ڈائر یکٹ اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔

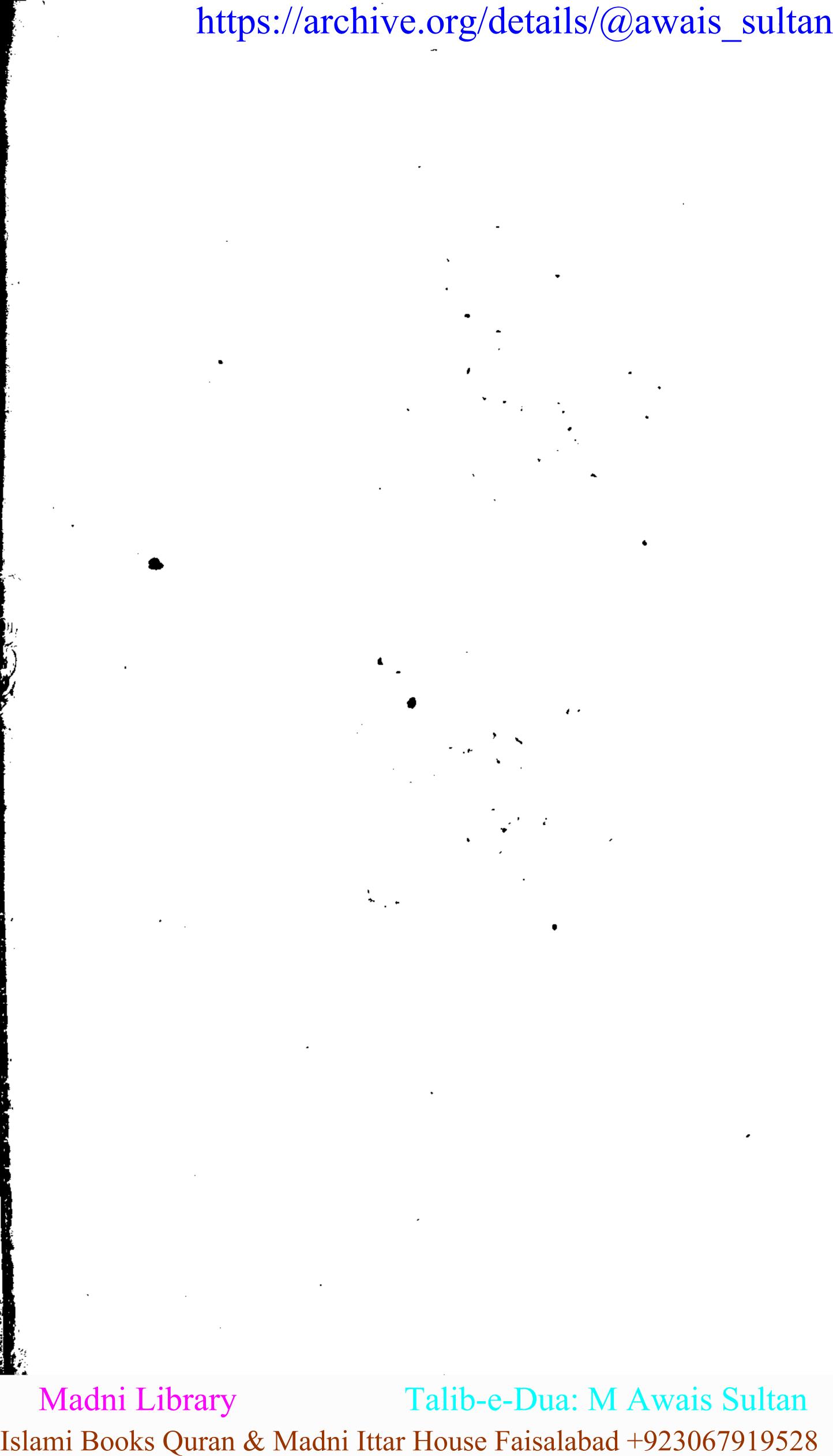

سوال :ـ

خواب اور خواب کی تعبیر کے بارے میں ماری راہنمائی فرائیں۔ جواب ہے۔ جواب ا

خواب کی تعبیر بتانا ہر آدمی کا کام نمیں ہے ، سے خواب کی تعبیر. جانے والے سے پوچھو خواب کی تعبیر خود نہ نکانا کی ایک الگ شعبہ ہے۔ برے برے باد شاہول نے خواب ویکھے پرے برے لوگول نے خواب ویکھے اور انہوں نے تعبیروالوں سے یوجھا۔ حضرت یوسف کو تعبیر كاعلم دياكيا تعبيرايك الك علم ب لورخواب كے بارے من تعبير كاجانا بت ضروری ہے اور تعبیر کسی جلنے والے سے بوچمنا۔ ایک خواب و یکھنے والے نے اپنا خواب ای نوکرانی کے ذریعے کمی جلنے والے سے یوچنے کے لیے بھیجا کہ میں نے بیہ خواب دیکھا ہے تو جلنے والے نے کماکہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کو جھیج کیونکہ بیہ خواب تم دیکھ نہیں سكتيں۔ آپ لوكوں كو ياد ہے كہ بير كس كا خواب تھا؟ بارون الرشيدكى بیوی زبیرہ خانون نے بیہ خواب دیکھا تھا کہ میں چوک کے ورمیان میں ہوں اور ہر آنے جانے والا مجھ سے معافقہ کرنا ہے۔ خواب اس نے و یکھا اور اس نے ایبا خواب ریکھا تو اس نے کماکہ بیہ شرمندگی کی بلت ہے لندا اپی کنیز کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کنیز اس وقت کے وروایش کے اس

تبیرے لیے گئی کہ یہ ہم نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تبیرکیا ہے؟ تو انہوں نے کما کہ جا بھاگ جا یہ تیرا خواب نہیں ہے 'جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے ہمائے کو نکہ یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتیں۔ تو اس نے کما کہ بات ایس ہی ہے یہ خواب میری مالکہ نے دیکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے فرالمی بات ایس ہی ہی کوئی بات نہیں ہے 'اس کے نام کی ایک نہرجاری ہوگی بات نہیں ہے 'اس کے نام کی ایک نہرجاری ہوگی ہے آنے والے اس سے استفادہ کریں گے اور قیامت تک اس کا نام رہے گا۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ اور سے اور قصہ ہوگیا۔ اس کے خوابوں کی تجیرجو ہے یہ جانے والے کی بات ہے۔ آپ لوگ بھی خود خواب کی تجیرجو ہے یہ جانے والے کی بات ہے۔ آپ لوگ بھی خود خواب کی تجیر نہ کرنا۔

سوال :

خواب کی تعبیر پوچینے کے کیے جلنے والے کا کیے ہے جلے گا؟ جواب :۔

ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خواب ریکھنا چھوڑ دیں۔ جو خواب تعبیر کا انظار کرائے تو بھتر ہے کہ آپ خواب بی نہ دیکھیں آکہ انظار نہ کرنا پڑے اور جب تعبیر آبی جائے گی تو پھر خواب کو کیا کرنا ہے۔ اگر تو خواب کی کیفیت خواب کی کیفیت اچھی ہو تو پھر خواب اچھا ہے اور اگر خواب کی کیفیت وقت میں ہو تو آپ سمجھیں کہ وارنگ ہو گئ ہے' اس لیے آپ گناہوں سے توبہ کرلیں اور عباوت شروع کر دیں۔ خواب عام طور پر تعبیر تک عی ہو تو اب بذات خود تو کوئی بلت نہیں ہے اور یہ کہ وہ خواب عی جس میں دیدار کی تمنا ہو' اس خواب کی تعبیروہیں ہوتی ہے کہ جس چیز کو جس میں دیدار کی تمنا ہو' اس خواب کی تعبیروہیں ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھنا چاہے ہیں وہ آپ نے خواب میں دیکھ کی' آپ نے اس کو

د کھنا ہی تھا۔ زندگی میں آپ کو اس کی تعبیر نظر نہیں آتی وہ چیز نظر نہیں آسکتی ہے کیونکہ آپ کا وجود ساتھ ہے ' زندہ ہے 'اور جب وجود سو جائے تو بھروہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ تو آگر سمی چیز کا دیدار ہو گیا تو بھر اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا 'خواب میں آپ نے بهشت ریکمی تو اب اس کی تعبیر کیا بوجهتے ہیں کیونکہ وہ تو بهشت ان ہے۔ تو اس طرح خواب میں آپ نے جو چیز دیکھی تو وہ وہی ہو گی۔ مثلاً آب نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو دور کا رشتے دار ہے وہ بچھ تکلیف میں ہے تو اگر آپ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیس تو وہ تکلیف میں ہی ہو گا کیونکہ سے خواب توجہ والا خواب ہے۔ وہ خواب جو Symbolic ہوتے ہیں علامتی ہوتے ہیں تو آپ ان خوابول کے بارے میں ضرور بہت كريں كه وه كيا ہيں اور ان كامفهوم كيا ہے۔ خواب ميں جاند كو ويكھا ہو تو اگر بہلی کا جاند ہو تو اس کا اور معنی ہے 'فل مون دیکھنے کے اور معنی ہیں مکسی اور تاریخ میں جاند دیکھیں تو اس کا اور معنی ہے۔ تو جاند سے وابستہ کتنے ہی معنی ہیں مثلا اواند بیٹا ہے واند رومانیت ہے واند بادشاہت ہے اور ای طرح بے شار واقعات ہیں۔ اگر آپ کا کوئی نیا نیا دوست بنا ہو اور خواب میں آپ کو لومڑی نظر آنے لگ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ غلط دوست بنالیا ہے۔ مرعا سے کہ سے سارے وہ واقعات ہیں جب اللہ انسان سے بات کرتا ہے مجمعی کچھ علامتوں کے ذریعے بات كرنا ہے اسے بندول كے ذريع بھى بات كرنا ہے اور خوابول كے ذریعے بھی بات کرتا ہے۔ خواب ایک قسم کی اطلاع ہوتی ہے وار ننگ ہوتی ہے اور اس سے آنے والے زمانے کے بارے میں کچھ نہ کچھ

روشنی مل جاتی ہے۔ تو خواب کی تعبیر پوچھنی جانبیے کہ اس کا کیا معنی ا ہے؟ خواب میں ہاتھی دیکھیں تو اور معنی ہے 'شیر دیکھیں تو اس کا اور مطلب ہے۔ نیہ جنتی بھی دنیا کی چیزیں ہیں سیہ خواب میں ساری کی ساری آگر آئیں تو پھران کے اور بی معنی ہو جاتے ہیں اور ان کے بڑے برے معنی ہوتے ہیں۔ تو خواب ریکھنے کے بعد تعبیر کا انظار شروع ہو جایا ہے۔ انہاں "نے پاکستان کا خواب دیکھا اور ہم تعبیر کے انتظار کے سفر میں جا رہے ہیں اوقت تک جب تک کہ ہم کوئی اور خواب نه دیکھ لیں۔ ایسے خواب رکھتے ہیں تو خوابوں کو آپ اتا ہی ديكسي متنا آب سمجھ سلتے ہيں۔ اوگوں ۔ بزے بزے خواب و تکھے ہيں اور میں نے سینے بھی ایسے کو اس کی بنتی تنسیل بتانی تھی کے دنیا کے اندر خواب کا سفر کیے، شروع ہوا' س فرتت شروع ہوا۔ مفرت یوسٹ نے خواب دینها که جاند موزن اور ستارے مجھے تحدہ کر رہے ہیں اور پھر باب نے کماکہ این بھائیوں سے بیہ خواب نہ دہرانا بابنی لا تقصص میاک علی اخوتک کیونکه بات اوهراوهر مو جائے گی اور ان الشیطن للانسان عدو مبین شیطان تو انسان کا کھلا وسمن ہے۔ بھائی پیچان کے کہ اس نے خواب دیکھ لیا ہے اور انہوں نے وہ وا فعسہ کر دیا۔ پھر ان كالمصرجانا موا اور بهرجب ان كاخواب يورا موا اور يوسف عليه السلام مصرکے بادشاہ بن گئے تو آنے والے لوگ جھک کر سجدہ کیا کرتے ہے ' پھر جب بھائی اور باپ جھکے تو انہوں نے کہاکہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ بڑی مشکل سے وہ تعبیر تک بہنچ حالانکہ وہ پینمبرہی تھے۔ جب ان کا جیل کا واقعہ ہوا تو وہال پر لوگول نے دو تین خواب رکھے کہ جن کی

تعير حضرت يوسف عليه السلام عى جانتے تھے۔ پہلا خواب ان كے جيل کے ساتھیوں میں سے ایک نے دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سریر ایک ٹوکرہ ہے اس میں روٹی ہے اور اس روٹی کو کوے کھا رہے میں تو اس کی تعبیریوسف علیہ السلام نے بیہ بنائی کہ تو بھائی لگ جائے گا تجھے بھانی کی سزا ہو گی۔ دو سرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نجوز رہا ہوں اور بادشاہ سلامت کی رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر میہ بنائی کہ تم وزیر بحال ہو جاؤ گے۔ بھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی الی صورت نکلی کہ یوسف علیہ السلام کی ضرورت بریسی که وه اس کی تعبیر بتائیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا که سات طاقت ور گائیں ہیں اور سات کمزور ہیں اور پھر کمزور گائیں طاقت ور گائیں کو کھا گئیں۔ تو بادشاہ اس کی تعبیر ڈھونڈنے لگ گیا۔ کوئی بھی اس کی تعبیرنہ بتا سکا۔ وہ جو وزیرِ اعظم بحال ہوا تھا اس نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ تعبیر جائنے والے جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں اور ان کا ایک بیغام بھی تھا جو مجھے یاد نہیں رہا کہ "ان کا کیا ہوا جن کے ہاتھ کئے تھے" تو بادشاه سلامت کو ساری بات یاد آگئ۔ بھر حضرت بوسف علیہ السلام کو بلایا گیاکہ اب کیاکیا جائے تو انہوں نے کہاکہ اس کی تعبیریہ ہے کہ پہلے سات سال قصل المجھی ہو گی اور پھر اسکلے سات سال المجھی قصل نہیں ہو گی تو آب لوگ اچھی قصل کے زمانے میں اسے سٹور کرو اور اچھی فصل نہ ہونے کے زمانے میں اسے کھاؤ۔ یعنی کہ پہلی وفعہ راشننگ كنٹرول كيا گيا اور پھر آگے كے زمانے ميں ايبا واقعہ ہوا۔ پھر ايك خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو ذکے کیے

جا رہے ہیں۔ اب اس خواب کی تعبیر کی منرورت کوئی نہیں ہے یہ تو بالكل صاف بات ہے۔ تو باب نے بیٹے سے كماكہ میں نے خواب میں بير واقعہ دیکھا تو بیٹے نے کہا کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کریں۔ تو پیغمبر اگر خواب میں دیکھے تو پھریہ تھم ہوتا ہے۔ اس طرح واقعات جلتے جلتے دور تک کیلے جاتے ہیں۔ خوابول کی تعبیر کا کام جو ہے بمتربیہ ہے کہ بیہ تحمی ایکبیرٹ کے جوالے کر دیا کریں بجائے اس کے کہ خوابوں کی تعبیر کے علم کے پیچھے بڑے رہیں کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کر لوں گا۔ خواب کے ضمن میں رہ بھی دیکھنا پڑے گاکہ ریاض ٹائم میں آیا كون ساونت تقا' رات كوكيا كهانا كهايا موا تقا اور وضو كى كيا كيفيت تقى-بسرحال التص مخض كا خواب أجما اور براے كا خواب برا مو كل تو آب آدمی کو ریکھیں' پھراس کی شخصیت دیمیں' ایک خواب بیک وفت دو آدمی دیکھیں تو دونوں کی تعبیری الگ ہول گی۔ یہ اتنا برداعلم ہے کہ ایک کو کہا کہ تم بھالی لگ جاؤ گے اور دوسرے کو کہا کہ وزارت ملے گی۔ اس کی وجہ رہے کہ خواب کے پیچھے شخصیت الگ الگ ہے یا ٹائم الگ الگ ہے۔ دن کا خواب اور ہے ' رات کا خواب اور ہے۔ اس کیے خوابوں کے بارے میں بری احتیاط سے کسی ایکسیرث کے یاس جائیں۔ میں نے آپ کو ایک فقرہ بتایا تھا اور وہ آپ کو ماؤ ہو گاکہ خواب و مکمنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا' در حقیقت حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اعتراف کا نتیجہ ہے۔ انسان خواب کو اس وقت تک خواب مجھتا رہتا ہے جب تک خواب ختم نہ ہو۔ خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا اتا مشکل ہے جتنا اینے آپ کو پہیانا۔ جن لوگوں نے خواب میں خواب کو

خواب سمجھ لیا وہ عرفان پا گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی ایک خواب ہے لیکن جن کو پہتہ چل گیا کہ یہ خواب ہے تو وہ جاگ گئے اور جن کو پہتہ نہ چلا کہ یہ خواب ہے تو وہ جاگ گئے کہ یہ خواب نہ چلا کہ یہ خواب ہوئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ خواب ہے کہ یہ حکم یہ

جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا اب آپ کو بات سمجھ آگئی ہو گی کہ خواب کامعنی سونا ہو آ ہے۔ شور شد و از خواب عدم چیتم تحقیم دیدیم که باقی ست شب فتنه غنودیم یعن ہم نے شور ساکہ سے وہ ہے اور جب سنکھ کھی تو دیکھا کہ دنیا کا شور تھا' فتنہ تھا او کر بھر ہم سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو پہتہ چلا کہ دنیا میں بدا ہو مئے اور یمال آکریت جلاکہ بیہ فتنہ فساد ہے شام کو پھر گھر جاکر سو محقے۔ بس می زندگی ہے کہ آپ دو جار آنیو گرائیں سے دو جار مبکراہیں کریں ہے "کھ بیبہ کمائیں ہے "کچھ خرچ کریں گے" آپ کسی کے بچے ہوں کے اور کوئی آپ کا بچہ ہو گا۔ بعض اوقات آپ لوگوں کے گھردیکھنے جلتے ہیں کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ بید لوگ کیے رہتے یں 'Ultimately 'آخر کار ہو ہا ہے کہ آپ زندگی دیکھنے جاتے ہیں اور موت و کھ کروایس آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ تواس کے علاوہ آپ لوگوں نے مجھے نہیں کرنا ہے۔ توجو کہتا ہے کہ

میں زندگی دیکھنے چلا ہوں تو اسے جب کہتے ہیں کہ آخری وفت آگیا تو وہ

کتا ہے کہ سے مجمی آگیا! آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں

كرتے۔ توبير سارى نيند ہے اندكى سے پہلے نيند ہے اور موت كے بعد

Madni Library

بھی نیند ہے۔ نیند کے درمیان عمل کا احساس خواب کملا آ ہے۔ تو بیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کمل نیند! اور پت نہیں کہ آپ کمل موئے ہوئے تھے میں اور جگہ ہی سوئے ہوئے تھے کھر مرنے کے بعد کمل جائیں گے؟ پھروہیں جا کر سو جائیں گے۔ تو درمیان میں عمل کیا ہو گا؟ آپ لوگ آج بیٹے کر ماضی کو یاد کریں تو تھوڑی در بعد آپ کہیں گے كه ايك وقت تقاجب اباحضور مواكرتے تھے كيل بركى لوگ موا · کرتے تھے ' بیاں دکان ہوا کرتی تھی اور بازار ہوا کرتے تھے ' وہاں لوگوں کی دکانین تھیں، جس طرح کا بازار تھا اس طرح کے لوگ تھے۔ اس طرح مکاؤل میں اور طرح کے لوگ ہوں سے۔ تو جب آپ رہے سب یاد کریں گے تو پھر کیا ہو گا؟ یہ سارا خواب محسوس ہو گا۔ کہنا ہے کہ اب بجے یاد آرہے بین اور بھی آپ بھی این مال باپ کے بی تھے اب آب کو اگر مل باب یاد ہوں تو پھراس زمانے کے مال باب کدهر چلے سے وہ لوگ کمل حلے محمر أفره اپنا خواب بورا كر محمر ميں اور اب آب بھي اینا خواب بورا کرنے والے ہیں تو یہ سارا شور شرابہ خواب کی کیفیت کا ہے۔ اصلی سکھ اس وقت تھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ تو زندگی پہلے ہی خواب ہے اور آپ لوگ پہلے خواب میں ایک اور خواب و یکمنا شروع کر دیتے ہیں' آپ کی زندگی میں خواب ہی ختم نہیں ہو رہا' اس میں آپ کوئی کام نہیں کرتے تعنی کہ آپ لوگوں میں یہ احساس اور یہ ، ٹریننگ ہے۔ آج کل ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لوگ پھر سروس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں کو پھر یہ زندگی کیا ہے الانکہ ریٹائر منٹ کے بعد آپ کی نجلت ہو گئی ہے۔ کتا ہے اب کیا ہے تو وہ کتا ہے کہ اب

بعر مکان جاہیے۔ نوکری سے پہلے کیا تھا؟ کہ مکان جاہیے اور سروس جاہیے کیونکہ مل باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اب ریٹائر ہو محتے تو پھر آپ كوكيا عليهي كتاب كه مكان عليه اور مروس عليه كونكه اب بچوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو پھر آپ نے کیائی کیا ہے ، کچھ بھی نہ کیا۔ اور پھر Ultimately ' آخر کار آپ رخصت ہو کے علے جاکیں گے۔ اب بي كن زمه دارى بي؟ كمتاب كه الله طافظ ب ان كا الله مالک ہے ، جب جانے لکتے ہو تو کتے ہو کہ اللہ مالک ہے اور جب یمال ہوتے ہو تو پر کیا ان کا اللہ مالک نہیں ہے! مزا تو تب ہے کہ جب زندہ ہو تو پھران کا مالک اللہ کو بناؤ۔ کہتا ہے کہ جی بیہ کس طرح ہو سکتا ہے كيونكه بم توخودى مالك بير توجب جاؤك توكس كے حوالے كرجاؤ ے؟ اللہ کے پھر کہتے ہو کہ اللہ آپ بی مالک ہے۔ تو سے سارا قصہ۔ آب لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی پینے کے بغیر نہیں گزر علی اور آپ کے بغیر آپ کی اولادوں کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ توجب آپ لوگ جلے جاؤ کے پھر آپ کی اولادوں کی زندگی ایسے گزرے گی جیسے آپ کی اسیخ ماں باپ کے بغیر گزر محمیٰ مقی مجیسے ان کی زندگی محزر محمیٰ مقی ان کے مال باب کے بغیر اور میہ کارخانہ چاتا ہی جا رہا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد بندے بدل جاتے ہیں' باتیں بدل جاتی ہیں' شکلیں بدل جاتی ہیں' محلے وہی رہتے ہیں اور شہر آباد رہتے ہیں 'آبادی اتنی رہتی ہے کیکن بندہ کوئی بھی نہیں رہتا لیعنی کہ آبادی اتن ہے لیکن جانبے والا بندہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لاہور شرکی آبادی پیاس لاکھ ہو گی واقف بندہ ڈھونڈنے لگ جاؤ تو کوئی بھی نہیں ملے گا بلکہ آپ کا مزار بھی نہیں کیونکہ مزار عزار

سے مل جاتے ہیں۔ آپ لوگ رہ وعاکیا کرد کہ یا اللہ ہمیں اجتماعی قبرسے بچا کیونکہ قبر تو علیحدہ ہونی جانبیہ۔ آپ کا قبرستان گاؤں میں ہونا چاہیے لیکن آپ گاؤں میں تو جاتے نہیں ہیں پھر قبروں کی دیکھ بعل کون کرے گا میرا خیال ہے کہ قبر دور بی ہونی جاہیے۔ لاہور میں تو اجماعی قبریں ہیں۔ آپ لوگ سوچو کہ استے عرصے سے شنر مرما مرما جا رہا ہے اور میانی صاحب شرکے مقابلے میں تو بہت بی تھوڑی جگہ ہے اور وہ حتم ہی نہیں ہو رہی' میہ ختم ہوتی رہتی ہے' بندرہ سال کے بعد پھر قبر یر قبر بنا دیتے ہیں' پھر شروع کر دیتے ہیں' پھر ہیں سل بعد پھرنئی قبر بنا ریتے ہیں 'کہتے ہیں کہ برانی ہڑیاں تھیں اور وہ چلے مجے 'جب وارث چلے تھئے تو پھروراشیں بھی چلی گئیں و مکھ بھال کرنے والے بھی چلے تھے۔ جب پوچھتے ہیں کہ بیہ قبر کس کی مے تو کتا ہے کہ اس کا بیٹا چھلے سال تک زندہ تھا' اب تو وہ بیٹا بھی نہیں ہے' للذا اب اس قبر کو برابر کرو' اس طرح وہ اس کی ہٹریان اوھر اوھر دیا دیتا ہے اور پھرنی قبر تیار ہو جاتی ہے اور مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں کھرسارے باہر آ جاتے ہیں۔ سارا قصہ میں ہے۔ ادھر حقیقت مشکل ہوئی بڑی ہے اور آپ خوابوں کے چکر میں یڑئے ہو۔ لندا خوابول کی دنیا کو چھوڑو کیونکہ اصلی بات بردی مشکل ہوئی بڑی ہے ازندگی مشکل ہے! خواب کیا ہو تا ہے اور کون سا خواب ہو یا ہے کیا خواب ہو گا اور خواب میں کھانا تو نہیں ملنا کھانا تو آب کو دفترے ہی ملے گا اللہ کے پاس ملے گا۔ اس کیے جو چیزویسے حاصل شیں ہوتی وہ خواب میں حاصل ہو جاتی ہے کیکن سیجھ خواب تحمنفیوزن پیدا کرتے ہیں للذا خوابوں کو دھیمے دھیمے رکھا کرو۔ اللہ مالک

ہے اور آپ بید کمو کہ یا اللہ ہمیں خواب ضرور وکھا لیکن فن تعبیر بھی وکھا کیونکہ ہم کمال تعبیروں کا انتظار کرتے جائیں' تو یا اللہ تو ہمیں صرف تعبیری وکھا دیا کر۔

سوال :ــ

مر! میں کوسٹش کروں گاکہ عمل کی کوئی صورت بن جائے! تواب :۔

آپ عمل کی صورت نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ سب سے اچھا عمل میں ہے کہ انسان اچھے وقت کا انظار کرے۔ انسان نے کیا عمل کرنا ہے آپ اپنے عمل بر مجھی غور کریں تو دیکھیں سے کہ آہستہ آہستہ علم جو ہے وہ یادواشت سے نکل جاتا ہے' آہستہ آہستہ پرانی خوشیل بھول جاتی ہیں' البستة البستة برائے عم مجھی بھول جاتے ہیں ابستہ ابستہ افریب رہنے والے بمن بھائی دور رہنے والے بمن بھائی بن جاتے ہیں انسان اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جن کے بغیر گزارہ نہیں ہو تا تھا اور اب ان کے ساتھ گزارہ ملیں ہو تک بیہ میں آپ کے عمل کی بات کر رہا ہوں۔ تو الیے میں انسان عمل کرے تو کیا عمل کرے کہ سارے کے سارے واقعات آکے چیچے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایبا عمل تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھاکہ آپ موت سے نج کتے اور بیاعمل آپ کے پاس ہے نہیں! آپ کو بیہ راستہ نمیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ نمیں دیا اور اس راستے کو چھپا دیا' آگر رہ پہتہ چل جا آتو بھرانسان عمل سیکھتا۔ بس اس کے فضل کی درخواست ہی درخواست ہے' اس میں عمل کیا ہے؟ تو کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جو اس کے فضل کو گازنی کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ

اینے فضل کی گارنی وہ آپ ہی ہے 'ہم نے اس عمل کو دیکھا ہے کہ کتنے سالوں کی ابلیس کی محنت اور عبادت تھی اور پھروہ انکار کر گیا تو آگر وہ انکار نہ کرتا تو نیج جاتا لیکن وہ انکار کیوں نہ کرتا کیونکہ اس نے اہلیس جو بننا تھا۔ تو ای طرح میہ عمل ہے۔ آپ کو عمل کے سلسلے میں بنانے والی بات سے کہ آپ مھی چھوٹے بچوں پر تاراض نہیں ہوتا جاتے وہ آب کا کمنا نہ مانیں ' بلکہ وہ آب کا کمنا نہیں مانیں سے ' تب بھی آپ تاراض نہ ہوتا کیونکہ انہوں نے جس زمانے میں تعلیم لی ہے اس میں اطاعت سی ہے اور جن زمانے سے آب آرہے ہو لینی برانے سیماندہ زمانے سے "آپ وہاں سے اطاعت سکھ کر آرہے ہیں۔ تو اب اطاعت منیں ہو گی۔ بس اب آپ وقت گزارتے جاؤ اور ان بچوں کے لیے وعا كرتے جاؤ۔ تو جب آب كے بغيرى كزارہ مونا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا كزاره اب بهي مونا جانبيك أب الله الله كرية جاو تو الله كريم مربان ہو جائے گا۔ میہ عمل اتنا سارا ہے۔ کوئی انسان مل جائے تو اس کی خدمت كر ديا كرو خرجريت دريافت كيا كرو كي ك جنازے مي جانا برا عمل ہے کیکن جب واقفیت والا جنازہ بن جائے تو پھر جانا کیا اور نہ جانا کیا' كيونكه جو واقف تقاوہ جلا جا رہا ہے تو اب كس كے ليے جاتا كيا تو اسے بت حلے کہ آپ آرہے ہیں ' پر بھی کتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلو کیونکہ تھم میں ہے کہ جنازے کا ساتھ دو' تو آپ ساتھ دے دو' اسے پہت نہیں چلنا ہے کہ آپ ساتھ ہیں لیکن جو زندہ ہیں ان کو پہتہ چلے گا کہ میہ ہارے جنازے میں ساتھ آیا ہے۔ آپ جنازوں کو کندھا وہ یا کہ سیجھ لوگ آپ کے جنازے کو کندھا دے عیں۔ یہ سب سے براعمل ہے۔

سوال :ــ

میت کاعمل تو مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو کیاجنازے اور دعا سے اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟

اس میں نبیت سے کہ مسلمانوں کے جنازے میں مسلمان ساتھ دے گا اور جب مسلمان مرس کے تو اور مسلمان ساتھ دیں سے اور جب س جنازہ پڑھیں کے تو اور لوگ آپ کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب کہتے ہیں جنازہ بڑھنے کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس کا عمل تو حتم ہو گیا۔ اب میہ شریعت کی بات ہے اور آپ اس میں مت وخل دو۔ مرنے والے کی موت کے بعد جب ہم دعا مانکتے ہیں کہ یا اللہ اس میت کو بخش دے تو کیا مرنے کے بعد انسان بخشا جاتا ہے؟ جب اس کے عمل کی اصلاح نہیں ہوئی تو کیا عمل کی اصلاح کے بغیر مرنے کے بعد دعا سے انسان بختا جاتا ہے؟ اگر آپ لوگول كا بيد ليقين نہيں ہے كه موت كے بعد انسان بخشا جا سکتا ہے وہ آدمی جو موت سے پہلے بخشا ہوا نظر نہیں آرہانو پھر آپ کے لیے اس کا جنازہ پڑھنا ہے کار ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی! اس طرح تو آدھے لوگ جنازہ غلط پڑھ رہے ہیں 'وہ لوگ جو بیہ کہتے میں کہ عمل سے واقعات ہوتے ہیں لینی جو نیک عمل ہیں لیکن میں کہتا موں کہ بدعمل بقد مرکبا کیامی بدعمل کاجنازہ پڑھنے سے اس کو کوئی فرق برے گا؟ بالکل برے گا لین کہ موت کے بعد بھی دعاسے بخشش ہو علی ہے کیل سے اس کو رعا جاتی ہے۔ تو پھر آوسے لوگ اسینے عقیدے کی اصلاح کریں کہ یہاں سے مرنے والے کے ساتھ کمیونیکیش

ہو رہی ہے اور آپ کی دعا اس کی اصلاح کر رہی ہے اور دعا فافٹ اس الدرلين برجاري ہے الينا دينا شروع موكيا جب اس كو دعا جاري ہے تو مجرارواح نمیں جا رہی ہے جو ہم کھانے میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں كه يا الله بيه كمانا اس كى نياز ہے ، توكيا نياز نهيں جائے گى ، بھرنياز بھى جائے گی جب نیاز جائے تو آپ این عقیدے کی اصلاح کریں۔ وہ کون ہے جو اس نیاز کو شیل مانیا کون ہے جو دعا کو شیل مانیا۔ تو جب آپ دعا كرتے ہيں تو دعا منظور ہوتی ہے اور جب آپ او هرے كوئى سوال كريں تو کیا ادھرے کوئی چیز نہیں منظور ہو گی! توجواب بھی آئے گا۔ اور اگر وہ مرنے والا زیادہ قابل ہے اور آپ ناقابل ہیں تو پر بھی کوئی چیز آ جائے کی۔ بھنے کا مطلب میہ ہے کہ مرنے والے زندہ بیں لیکن آپ زندہ مونے کے باوجود مرے بڑے ہو۔ کمانی اتن ساری ہے اور بس اس کا بیہ راز ہے۔ وہ جو مرکئے وہ زندہ ہو گئے ہیں اور بیہ جو زندہ ہیں ہی غافل ، موسئے یوے ہیں۔ آب لوگ بیہ عقیدہ بنا کربیٹھ سے ہیں کہ اگر موت ہے تو مرفے کے بعد حیات کیا ہے بعن موت کے بعد زندگی کیا ہے۔ موت کے بعد بی تو زندگی ہے بلکہ موت زندہ ہے اور زندگی مرحی ہے۔ جب ہ بات سمجھ آئے گی تو آپ کو سب سمجھ آئے گی اور اگر ہے بات سمجھ نہیں آئے کی تو آپ سمجھ نہیں سکتے اور پھر بیات آپ لوگوں کو سمجھاتا علیمیے بھی نہیں کیونکہ جب تک ہے راز سمجھ نہ آئے تو پر کیے سمجملا جائے۔ جنازہ پڑھانے کا مطلب ہی بی تھا کہ بے وقوف لوگو سمجھ لو کہ مرنے کے بعد اس کاکام ہو رہا ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کو عسل کی کیا مرورت ہے لیکن مرنے والے کاکام ہو رہاہے ، قبر کے اندر واقعات

ہیں اور باہر واقعات ہو رہے ہیں اور سے اس آدمی کا کام ہو رہا ہے لیعنی کہ Something is being done with this man. اس على جو راز ب یہ بردا اہم ہے اور وہ میہ ہے کہ دعا بھی ہوہرہی ہے ، قرآن شریف بھی بردها جا رہا ہے ' قرآن شریف بھی دعائی ہے ' قرآن پہنچ رہا ہے ' دعا پہنچ رہی ہے کام چینے رہا ہے ورود شریف چینے رہا ہے اور دوسرے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو نبی تو نبی ہیں' ان کی حیات کی کیا بات ہے' میں تو کہتا ہوں کہ مردے بھی حیات ہیں جن کا آپ جنازہ بڑھ رہے ہیں العنی جس کو ا سے جنازہ کہتے ہیں پھراس کے لیے دعاکرتے ہیں کہ یا اللہ اس مردے یر رحم فرملہ تو میت جو ہے وہ آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کیے ان باتوں پر ذرا غور کیا کرو کہ جاتا کوئی بھی نہیں ہے ، جانے والا اس وفت جاتا ہے جنب آپ اس سے غافل ہو جائیں یا اسے بھول جائیں۔ جن کو آپ لوگ یاد کرتے ہیں وہ شیں گئے اور وہ تو ہیں۔ اب آپ لوگ میہ ویکھیں کہ جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وبی تو زنده بین اور جن لوگول کو محبت اور عقیدت شین مکتی وه اگر زنده بهى مون تب بهى مركمة انالله وانااليه راجعون - تووه مركمة عاب وہ برے عالم وین بی ہول۔ تو سے نفرت کا جھرا اور پھر جھرول کی نفرت ،جو مانے نہیں ہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے ،جو مانے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دعاکیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد بھی دعا بہنچ سکتی ہے۔ مرنے کے بعد ہی تو آپ جنازہ پڑھتے ہیں کیا تو پھر آپ لوگ جنازہ زندگی میں پڑھا کریں۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کو عا بہنچ گئے۔ جب ہم دوبارہ ان کے کیے وعا کریں کے -

بہنچے گی ' پھر بھی بہنچے گی ' ہر جمعرات کو دعا کریں تو وہ دعا پھر بھی بہنچے گی۔ سل کے سال ہم ان کی بری کا دن منائیں تو پھر کیا دعا نہیں ہینچے گی ہم ہر روز نیاز دیں تو کیا وہ نہیں پہنچے گی' اور اگر ہم جاند کی چھٹی منائیں' پندرہویں منائیں' تیسویں منائیں تو کیاوہ نہیں ہنچے گی؟ مالکل ہنچے گی! تو پھر آب لوگ مانتے کیوں نہیں ہو' آپ کا سارا مسلد حل ہوا پڑا ہے مگر آب لوگ پر بھی نہیں مانے مسلہ عین حل ہوا بڑا ہے اور آھے بیان بند ہے' اس کیے بتا آکوئی نہیں ہے' یہاں تک بھی نہیں بتاتے کہ جنازہ مرنے کے بعد کیوں؟ کیا جنازہ پہلے ہونا چاہیے تھا' اس کیے بیز بات سمجھنے والی ہے۔ ہروہ چیز عین ہے جو عین ہے۔ مقعد سے کہ آپ چل رہے ہیں کوئی بھی عمل آپ کی زندگی کا ہے اس عمل میں اللہ کے نام ے جو آپ میں Change آرہی ہے ' تبدیلی آرہی ہے وہ حصہ آپ کی وزندگی میں اللہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیہ کام نہ کرو کیونکہ اللہ کریم ناراض ہو جائے گا لینی کہ کیم عمل جو ہے اللہ کے خوف سے وہ آپ نہیں كرتے ہو' تو آپ كى زندگى كا وہ حصہ الله كا ہے' آپ اللہ كے حبيب یاک منتفای کے خوالے ہے جو کام کرتے ہیں وہ حصہ اللہ کے حبیب یاک مستفری کا ہے اور جو کام یا حصہ آپ بزرگان دین کے نام سے كرتے ہيں وہ حصہ ان كا ہے۔ تو آب لوگ سوچيں كہ پھر آپ كے ياس کیا ہے۔ زندگی کا تو ہم نے یمل سے فیملہ کرلیا ہے۔ اندا اصل میں زندگی میں ہے جو آپ وقف کر سکے ہیں۔ تو یہ زندگی ان کی ہے جن کے نام آپ زندگی وقف کر چکے ہیں۔ تو یہ ان کے نام کی زندگی ہے۔ اگر آب سيد بي تو بجرسيد رہاكرو بلكه آب كوسيد رہنا جا ہيے۔ پر آپ

جھڑا نہ کیا کریں کہ پھر میرے اعمال کیا ہوں کے اور کیا نہیں ہول کے یا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں اور اپنی عاقبت سنوار رہا ہوں۔ عاقبت سنوارنی عمل سے نہیں ہے بلکہ نبت سے ہے۔ اور بیابت آب لوگول کو بھول جاتی ہے بلکہ فورا" بھول جاتی ہے اور پھر آپ فنافٹ سوال کر ویتے ہیں کہ عاقبت کس طرح سنوارین؟ تو عاقبت کیسے سنورے گی؟ نسبت سے سنورے گی۔ اگر آپ مولوی صاحب کی طرح صرف عمل کرتے جائیں تو عاقبت مولوی سے نمیں بنے گی بلکہ نبت سے بنے گی۔ تو آپ لوگ ایی نسبت درست کرو اور اینا قبله درست کرو تو پھر سارا کام بالکل ہی آسان ہو گیا۔ تو ساری کی ساری بات نسبت کی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کسی نبت میں مم ہو گیا تو اب اس سے اور کیا بوچھتے ہو' اب بداس کا عمل ہے کیونکہ اب اس کی زندگی اس نسبت میں مم ہو گئی جس میں اللہ كا حصه ہے اور اللہ كے صبيب ياك مَنْفَلَقَلْقَالَة كا حصه ہے۔ توبي اس كى نبت ہو گئی جو اس کا عمل بن جاتی ہے۔ تو نسبت میں مم ہونے والا نبت کی عاقبت میں شامل ہو جاتا ہے ، جو اس راہ میں گم ہو گئے وہ اس راہ کا حصہ بن مجئے۔ تو بیہ آتی سی بات ہے۔ جن لوگوں کو سنگ در نہ ملا وہ راہ کا غبار ہو سکتے کو غبار راہ بھی اتنابی اہم ہے جتنا سک در ہے۔ ملانہ ہم کو آگر سکب سمال کا نشال برنگ موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے ہزار بار، کمال صد ہزار بار ہوئے تو بات سے ہے آپ لوگ کیے چوڑے عمل سے بجا کرو 'اصل

عمل کیا ہے؟ نبت مجت اطاعت اور شوق۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا جو ایک آنسو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ باقی یہ کہ جنازے میں آپ شرکت کرتے جائیں 'جنازہ پڑھتے جائیں لیکن میں کہنا ہوں کہ شوق کی ایک نگاہ جو ہے یہ زندگی کے ہزار بے شوق سجدوں سے بہت بہتر ہے۔ میں سجدے کے ظاف بات نہیں کر رہا سجدہ بہت ضروری ہے لیکن آپ شوق پیدا کرو کمیں ایسانہ ہو کہ آپ بے شوق ہو جاؤ۔

تو کمیں رائی ہے ذوق نہ ہو جائے۔ تو شوق کیا ہوتا ہے؟ نبت!

نبت کیا ہوتی ہے؟ نبت کی انبان سے ہوتی ہے انبان کھاں ہوتا
ہے؟ پردے کے باہر 'پردہ کے کہتے ہیں؟ موت کو پردہ کہتے ہیں۔ اس
سے پرے جب بلانے والا بلاتا ہے تو انبان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو
آپ یہ نبت ڈھونڈ اکریں اور ادھر آنا جانا رکھا کریں۔ ادھر سارا فائی
جمان ہے 'ادھر آپ کیا رابطہ رکھیں گے 'تو یمال کے رابطوں سے وقتی
طور پر گزارہ کریں 'آپ کا اصلی گزارہ ادھر ہی ہوگا' ادھر کی کوئی کی خبر
طاصل کریں 'بس پھرسب ٹھیک ہو جائے گا۔
صاصل کریں 'بس پھرسب ٹھیک ہو جائے گا۔

ہم شوق پیدا کریں یا ہم میہ یقین کرلیں کہ ہم میں شوق ہے۔ جواب :۔

شوق کا آپ یقین ہی کر لیں کہ آپ میں شوق ہے۔ شوق یقین ہے ' یہ بیدا نہیں ہو آ ہے ' یہ موجود ہو آ ہے ' یہ ہو آ ہی رہتا ہے۔ اس کو بڑے طریقے سے بزرگوں نے بیان کیا کہ ۔

ایمان سلامت ہرکوئی منگدا عشق سلامت کوئی ہو

یعنی کہ ہر آدمی شریعت کی بات کر ماہے لیکن وہ لوگ جو شوق کی سلامتی ما تکتے ہیں وہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو شوق کی سلامتی وابنتگی کی سلامتی ما تکنے والا کوئی کوئی آدمی ہو تا ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لو کہ ایک بزرگ ہیں' وہ ایک فنکشن کر رہے ہیں اگر فنکشن نیکی کا ہے' فنکشن میں تقریر ہے ' جلسہ ہے ' جلوس ہے ' مہمان ہیں ' آنے والے لوگ ہیں ' بہت بردا فنکشن ہے علم دوست دین کے نام پر اکٹے ہو گئے ، یہ اچھی بات ہے لیکن وہاں جو آدمی باور چی خانے میں کھانا لیکا رہا ہے وہ اس فنکشن کا میجر حصہ ہے اگر اس سارے فنکشن کو کامیابی کا تککٹ ملنا ہے تو اس کو رہے مکٹ پہلے ملنا ہے۔ تو قافلے کے اندر جو شریک ہوا اگر اسے قافلے جیسا عرفان نہ ہوتب بھی قافلے جیسا بتیجہ مل جاتا ہے۔ آپ بات کو سمجھے نہیں؟ تو جو قافلے کے ساتھ صرف چل بڑا اس کو ہمی بنتیجہ وہی ملے گا جاہے اے عرفان ملے یا نہ ملے۔ آپ سے دیکھیں کہ وہ مقامات جن یر اللہ اور اللہ کے صبیب صنفالکا کہا کے جلوے ہوئے وہ مقامات آج تک مقدس ہیں عمین مقدس ہے تو سے کیا بات ہے؟ کی اصل بات ہے کہ زمین مقدس ہو جاتی ہے حالا نکہ زمین میں نقدیس کہاں کیا زمین عمل کرتی ہے 'کوئی باتیں کرتی ہے 'کرین وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ تو کویا کہ مقدس چیز مقدس روح مقدس انسان جہاں جہاں سے گزریں تو وہ شے مقدس ہو جاتی ہے 'جہاں اللہ گزرے وہاں کعبہ بن جاتا ہے 'اور کے؟ اسے بھی مدینہ شریف کمیں گے۔ تو اس کو وہی کمیں صحے۔ جس ول

میں حضور پاک مُسَلِّ اللَّامِ کی آل کی محبت ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ اسے آپ ولی کمیں۔ گویا کہ درہے کمال سے آئے؟ درج نبت سے آئے۔ ولایت کمان سے آئی؟ ولی کی محبت سے آئی کیا بیہ بات عمل سے ألى؟ أكر عمل كرنے والا النا لفكا ديا جائے تو اس كاعمل عمل نہيں ہو تا۔ الیا مخص مبح سے شام تک شور مجاتا ہے 'وہ جھوٹا ولی بن جاتا ہے اور پھر مھائی نگایرا ہو آ ہے۔ اور بیان جو ہے وہ چوراہے میں بند ہو جا آ ہے۔ آپ کو پہت ہے ہمارے ہال پندرہ پندرہ سال دین میں لوگول نے محنت کی ہے' بری جماعتیں بنائی ہیں اور آخر میں الی علطی ہو گئی کہ وہ مگراہ کے مراہ ہی تکلے۔ کیا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کیا بیان کر جاتے ہیں وہ بیان اس کیے ہوتا ہے کہ دل سے تسلیم نہیں كرتے و جنہوں كے ولى كو ولى نہ تسليم كيا انہوں نے دين كو كدھرسے تعلیم کرلیا۔ تو ساری کمانی تعلیم سے ہی ہے۔ ایبا مخص کمہ سکتا ہے کہ جو تشخص آج سے محنت کرے گا وہ مخص پینمبربن سکتا ہے۔ پینمبر کیوں نہیں بن سکتا؟ اس ہے کہ پیغمبر محنت ہے نہیں بنتے۔ تو پیغمبر کیسے بنتے بین؟ عطا ہے بنتے ہیں۔ اور ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی بھی عطا سے بنتے ہیں۔ تو پھر محبت کیا کرتی ہے؟ محبت جو ہے وہ راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں كا جن ير الله كريم كا انعام موا ـ تو الله كريم كا راسته كون سا هيا؟ وه راسته ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کریم کا انعام ہوا۔ اگر آپ براہ راست الله كي طرف حلي جاؤ محم تو بحر آپ نهيں جا سکتے ' بھر اللہ ہو چھے گا كہ بینمبرکے حوالے سے آئے ہویا کہ خود ہی آگئے ہو؟ تو وہ کیے گاکہ میں خود ہی آگیا ہوں۔ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کو دھھوم بدھ " بنا کر واپس

بعیج دو۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے۔ تو آپ لوگ بیفمبر صَنْفَائَلْکَا اِلَّا کَ حوالے تک بی رہو' اس سے آگے کیا وصول کرنا ہے' آگے کیا جانا ہے' میں کافی ہے۔ میں رہ بات کمہ رہا ہوں کہ وہ ول جس میں یاد نبی یاک مستفری مین کے معنی قیام ایک مینہ کے معنی قیام نی مستفری می جگه بیات سے اور کمی چوڑی کمانی نمیں ہے۔ تو دل کو لطف کے ساتھ آزاد رکھو۔ اور باقی جو محنتیں ہیں وہ توحید اور توحید خالص کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ توحید خالص گورونانک کی ہو سکتی ہے یا ابلیس کی ہو سکتی ہے۔ خالی توحید ' صرف اللہ کی توحید۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک تیرے علاوہ سمی کو نہیں ماتا لینی میں نے صرف الله کو مانا اور سمسی کو نهیں مانا اس میہ ممراہی ہے۔ مومن نے اللہ کو مانا الله کے احکام کو مانا اللہ کی عنایات کو مانا اللہ کے ہدایت یافتیکان کو مانا بلکہ الله كى ہر شم كو مانا۔ خالى توحيد والے كو مانتے ہيں ليكن اللہ كے انعام یافتہ لوگوں کو نہیں مانتے' اس لیے تو وہ ممراہ ہو گئے ہیں۔ بیہ تو الیسے ہے کہ جیسے آپ ایک آدمی سے کہیں کہ میں آپ کو بہت اچھا فنکار مانتا ہوں لیکن میں آپ کی تصویریں نہیں مانتا۔ بیہ تو پھر فنکار کے لیے بری نارا الملکی والی بات ہے۔ تو ہیہ کیا بات ہوئی کہ فنکار کو آپ بہت اچھا آدمی مانتے ہیں You are a great man 'کین اسے کہتے ہیں کہ اپنی پینسکز کی بات چھوڑو ، وہ تو آپ کو شیس آتی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس کیے مانو کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیٹیبرعطا فرمائے اور پیٹیبرعمل کے بغیر بنا ہے اگر پیمبرعمل سے بنا تو پھر آج بھی کوئی انسان پیمبربن سکتا تھا' آج بینمبر نهیں بن سکتے کیوں نہیں پینمبر بن سکتے جب کہ عمل موجود ہے 'شاید

تہجد کے بعد پینمبرین جائیں گے 'بالکل نہیں' یہل سے تو بندہ مراہ ہوا ہے اس نے کہا کہ پیغیر عمل ہی ہے اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پینمبرینا او' نبی بنا لو' ہم بھی پورا عمل کرتے ہیں' فقہ آتی ہے' حديث آتى ہے و آن آتا ہے علم رکھتے ہیں علی وان ہیں فارس وان ہیں ؛ پیغمبر کے پاس میں بچھ ہو تا ہے لندا آپ مجھے بی کمہ دو۔ تو وہ ممراہ ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو مدعا سے کہ پیغمبر کیے بنتے ہیں؟ اللہ کی مهرانی سے پیمبر بنتے ہیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی پیمبرین سكے اپنيمبرعلم والے بھی ہيں علم كے بغير بھی ہيں اوشاہ ہيں اور ان كے یاس سرکاری علم ہے ' پیغمبر لوہار بھی ہیں ' ان کو لوہار نہیں کمنا چاہیے کیکن ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا' پیغیبر کو چرواہا نہیں کمنا چاہیے کیکن پیمبر بھیر بھیر کران چراتے ہیں ہوں پر اقبال نے پورا شعر کہا ہے۔ آگر کوئی شعیب آئے میسر شانی ہے کلیمی دو قدم ہے

یہ شانی کیا ہوتی ہے؟ گلہ بانی کو شانی کتے ہیں۔ تو بھیڑی چرانے والے بیغیر بے نہاں پیغیر کی ہے ہیں یہ اللہ کی مربانی ہے۔ تو پیغیر کیا ہے؟ اللہ کی مربانی ہے۔ تو پیغیر کیا آللہ کی مربانی ہے جے چاہے نواز دے۔ موی ؓ نے کما کہ یا اللہ آب سے جھے پیغیر بنا دیا 'رسول بنا دیا تو بات یہ ہے کہ میری زبان میں گئنت ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو پھر تجھے کلیم اللہ بنا دیتے ہیں لیمی کہ جو بات نہ کر سکے وہ اللہ کریم سے بات کرتا ہے 'کمال کی بات تو یہ ہے۔ تو موی ؓ نے کماکہ دنیا کے لیے کیا کیا جائے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بق موائی کو بھائی کو

سکتا ہے۔ بعنی کہ بہت مچھ کیا جا سکتا ہے 'نبی کے کہنے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ' پیغیر کے کہنے پر بہت مجھ کیا جا سکتا ہے ' رسول کے کہنے پر بہت سچھ کیا جا سکتا ہے "کیا ہو تا ہے اور کیا نہیں ہو تا ہے "ان کے کہنے پر سب کھھ ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کے ہاں نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ باگل ہو اس کیے ہی سب نہیں ہوتا' آپ لوگ علم بڑھتے رہے ہو' نعلیمیں حاصل کرتے رہے ہو' آپ لوگ کہتے ہوکہ علم ہے اور پھر عمل ہی عمل ہے اور لوگوں کو کہتے ہو کہ اگر ایک رکھت چھوڑ دی تو پھر سترہ ہزار سال دوزخ کے کنارے پر النے انکائے جاؤ کے۔ بیہ تو پھر آپ کا علم ہے جب کہ وہاں تو کہانی ہی اور ہے اوھر کہانی بہت ہی اور ہے اوھر بخشش کے طریقے اور ہیں ' بخشش ہے ہی اور ' ان بندوں کو مجھش کا کیا ر الم ہے جو اسلام کے نام پر رہتے ہیں ال اس کی بخشش شیں ہے جو تھی بخشے ہوئے انسان کے خلاف بولا' اس کی سخشش شمیں ہے جو کسی معترکے خلاف بولا' جو اللہ کے محبوب کے خلاف بولا اس کی جھٹش مہیں ہے۔ تو وہ معتوب ہے معتوب کون ہے؟ جو سمی محبوب کے خلاف بولے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے آب اس کو ضرور یاد رکھو۔ تو پھر آپ کیا عبادت کرد گیے؟ آپ صرف میں عبادت کرد کہ محبوب کا قرب حاصل کرد اور جن نوگوں نے محبوبوں کا قرب حاصل کیا تو ان نوگوں کو عبادت کا راز ملاکہ عبادت ہوتی کیا ہے' ورنہ سے ساری بات صرف فارمولا ہی فارمولا ہے اور اس کے اندر مغز کوئی شیں ہے۔ یمی وجہ ہے کہ مساجد میں فساد ہوتا ہے کیونکہ ان کی بات میں مغز کوئی نہیں ہے۔ مقصد سے کہ ،' محبت محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے' محبت دریافت کرنے کا نہیں۔

محبت يهلے حاصل كرو اور بجر عباوت كو محفوظ كرو الله تعالى كا شكر اداكرو کہ اس نے آپ کو محبت عطا کی۔ تو محبت کس سے ہے؟ محبوب سے ہے۔ تو اس طرح سارا مسلم حل ہو جاتا ہے۔ جس نے گزرے ہوئے زمانے میں سے اینے محبوب کو تلاش کرنا ہے تو آپ خود دیکھو کہ اس نے حال کو کیا کرنا ہے یا منتقبل سے کیالیا ہے ، بلکہ مستقبل اس کا ہے جس كا ماضى ہے۔ تو مستقبل كس كا ہے؟ جس كا مامنى ہے اور آب مستعبل کے کیاں جا رہے ہو؟ مامنی والوں کے پاس۔ آپ کمال جا رہے ہیں؟ ان کے پاس جو مامنی میں ہیں۔ تو آپ کا سارا سنر آھے کا ہے اور آپ ایک دائرے کے اندر ہیں۔ اور دائرہ کمال جا رہا ہے؟ مرکز کی طرف اور آپ آگے كد حرجا رہے ہیں؟ پچھلے لوگوں كى طرف تو يراني محفلوں میں سنے لوگ جا رہے ہیں۔ تو پرانی محفل میں پنچای نیا کام ہے۔ تو یہ ایک نیا کام ہے۔ تو آپ اس کام کا خیال رکھو کہ ہم نے ادھر ای جاتا ہے۔ اب آپ جائے تعرو لگاؤ عام میلاد مناؤ عام یا رسول کیونکہ بات اس کی حقیقت کی ہے۔ بس اتن ساری بات آپ نے کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ سید می سادی باتنی ہیں ایپ لوگ سمی کو بخشا ہوا مانے نمیں ہیں اس لیے آپ کی بخشن ہوئی نمیں ہے۔ بس می آخری راسته ہے۔ اب آپ میہ بات یاد رکھنا' اور اس طرح آپ کامسکلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب آب اور سوال بوچھو

کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ محنت بھی زیارہ کرتے ہیں اور خوش حال

بھی نہیں ہیں بلکہ غریب اور پریشان حال ہیں؟ جواب :۔

ایک سے دروایش اور وہ مجذوب بھی تھے جو الث بلیث باتیں کرتے میں تو وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے روزہ رکھا اور جب میں افطاری کے لیے گیا تو وہاں برے برے امیرلوگ تھے اور میرا روزہ وہال سے شرمندہ ہو کر واپس سکیا اور میں نے کہا کہ تیرا روزہ کیا ہے کیونکہ ہم تو مرف یانی سے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ برے برے ورج والے اعلیٰ لوگ منے او کہتے ہیں کہ میں اینا روزہ شرمندہ کر کے واپس بی آگیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے روزہ نہیں رکھا اور سوچا کہ چلو جا كر جائے في لوں تو وہاں ہو مل پر اتنے اعلیٰ اعلیٰ لوگ جائے في رہے تھے ا اگرچه میرا روزه نهیس تھا لیکن پھر بھی میرا روزه شرمنده ہو گیا۔ تو بیہ جو آپ کو امیر آدمی نظر آتے ہیں تو جہال آپ شیں گئے ہیں وہاں بھی سیہ امیر آدمی بہنچے ہوئے ہیں' تو غریب آدمی کہنا ہے کہ میں پیدل گیا لیکن وہاں کاریں بری تھیں۔ تو جہال آپ نہیں گئے ہیں وہاں بھی کاریں کھڑی تھیں۔ تو امیر غریب کی بات جو ہے تو واقعی امیر زبارہ ہو سے میے کی ربل پیل ہو رہی ہے اس نیے آپے آپ نے کسی اسلامی سنٹریر دیکھا ہوگا کہ و میرول و میر میلول تک کاروں کی قطاریں ملکی ہوئی ہوں گی اور سے وہی لوگ ہیں کہ جن کے اسلام کے کارخانے چل بڑے ہیں۔ تو غریب کہتا ہے کہ اسلام مارے کام تو نہیں آیا بلکہ ان کے کام آگیا ہے۔ بس می بات ہے کہ اسلام ان کے کام آگیا اور ان کو راس آگیا۔ یہ کون لوگ بن ؟ جب اسلام كى كمانى بير، دوده اور يانى الك الك بو جائے كا تو چر

آپ کو اینے سوال کا جواب ملے گا۔ ابھی آپ جیسے لوگ مایوس شیں ہوئے اور غریب آدمی مجھی ماہوس نہیں ہو گا۔ غریب ہی کے دم سے نظام عبادت صحیح معنوں میں قائم ہے ، جو غریب ہے بیہ اللہ کے قریب ہے ، غربیب کا دل جو ہے میہ اللہ کے قربیب ہے۔ مثلاً "آپ وا ماصاحب جاؤ دولت کی وجہ سے پیٹے کی وجہ سے مرتبے کی وجہ سے جادر کون جرصائے گا؟ گورنر چرصائے گا اور آپ کے کھے گورنرز ایسے بھی تھے جن كا كھانا بينا بھى غلط تھا' خوب كھايا بيا ہو آتھا اور پھر جاكر دا آ صاحب ير جادر چڑھا دی۔ عرصہ پانچ سو سال سے یا کتنے سو سال سے واتیا صاحب کے عرس کی جاور وا یا صاحب مجیسی مسی مخصیت نے نہیں چڑھائی۔ بیہ کوئی گورنر ہاؤس کا کام نہیں ہے؛ میہ تو ایک اور نظام ہے؛ ایک اور منصب ہے اس منصب جیسا کوئی بندہ ہو تو پھر بیہ منصب بنا ہے ورنہ وہی ہو گاکہ جس وقت وہ جادر چڑھانے جائیں سے کولیس ہو گی پیرہ ہو كا كينا مو كا زنده باد مو كا ان كو جادر جرهاني جائے گی بيه كيا جائے گا وه كيا جائے گائى وى ير آئے گا اور ريكارة موكك مرب لوگ وا ماصاحب كى طرز حیات کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس طرح یہ سارا واقعہ غلط ہوا برا ہے اور اس کے واسطے ہی تو بیہ ساری دعا ہے کہ یا تو اینے جسے کوئی اس نظام کے بندے لاؤ جو جادر چڑھائیں یا پھر جادر چڑھائی بند کرو۔ جادر كامنهوم كيا ہے؟ منهوم بير ہے كہ جو اس كے مانے والے بيں جو اس طرز پر چلنے والے ہیں ان کو بیہ راستہ آسانی سے ملے او اس راسیے ، مجمی امیر لوگ غالب ہو مکتے ہیں جو اینے نام کی شختیاں لگانے والے ہیں غریب آدمی دہاں بھی شرمندہ ہو ممیلہ تو اس غربیب آدمی کو میکونگا خطرہ"

كتے ہيں اور جب بيہ جاگا تو بيہ خطرناك ہو گا۔ ابھی غريب آدمی بيضا سوج رہا ہے اور وہ وقت آ جانا ہے مکسی وقت بھی آ جانا ہے۔ اس کیے یمال رولت کی یا غربی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بہرعال آب لوگ رہے و مجھو کہ ظالم آدمی عبادت گاہوں پر بھی حملہ آور ہو گیا ہے ' ظالم آدمی خانقابوں پر بھی حملہ آور ہو گیا ہے اظالم آدمی جو ہے وہ ہر چیزیر حملہ آور ہو گیا ہے۔ جو جو مقدس شعبے تھے ان پر بھی وہ ظالم آدمی دولت کے ذریعے حاوی ہوا بڑا ہے۔ اور حق والے جب حق ما تکیں گے تو پھر بردی جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ ریہ بروا ظلم ہے کہ حکومت پر بھی ظالم' ساج پر بھی ظالم' ادیوں خطیبوں کے مقام پر بھی ظالم' خانقاہوں اور عبادت کاہوں پر بھی ظالم' واقعات بھی ظالم' تحریروں اور تقریروں پر بھی ظالم' غریب آدمی تقریر لکھتا ہے اور ظالم آدمی بینے دے کر پڑھ جاتا ہے اور غریب خوش ہو جاتا ہے کہ میرا گزارہ ہو جائے گا اور گزارہ کرتا جائے گا اور اس طرح تقریریں لکھتا جائے گا اور اس طرح اس نے ظالم کو رائٹر بنا ریا۔ منتی بی کتابیں امیروں کی ہیں جو غرببوں نے لکھی ہیں مگر آپ کو اس بات کا پہتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک یار مزا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ بی کتنے سارے لکھنے والے لوگ مر مکئے تھے اس کا نام ساغر صدیقی تھا۔ ساغر مبدیقی کے بریشان ذہن سے ' اداس جسم سے ' کرزاں موح سے نکلی ہوئی غزل سمی اور احمق کے نام سے چھپ گئی اور اس كا نام بهت سے لوگ جانتے ہیں اور وہ آدمی فخرسے كهتا ہے كه بيہ میری غزل ہے اور لطف کی بات سے کہ اس نے پیے بھی ہورے نہیں وسیدے۔ ایک اور آدی آپ کو بتاؤں جو غزلیں لکھتے ہتے اور پھران کو

ن دیتے تھ وہ نوائے وقت اخبار میں کام کرتے تھے اور اوگ غرایس ان سے لے کر اپنے نام سے چھاپتے تھے اور ان کا نام برا مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آکر مجھ سے غرل لے گیا پہلے تو دو روبے دیا کر تا تھا لیکن اس دن مجھ سے دو غرایس لے گیا لیکن بیسہ بھی کوئی نہیں دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس سیالکوٹ کا جانے اور آنے کا محک ہے وہ دے دیا گیا کہتے ہیں کہ میں نے دو غرایس دے دیں اور محک لے لیا اور میں دیا گیا تو وہاں میرا کھانا بینا بھی مشکل ہو گیا اور میں واپس آگیا۔ تو انہوں نے سیالکوٹ کا خول کا محمومہ ہے۔

میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا

اس میں سے ایک کتاب میں آدھی سے زیادہ غزلیں غالب کی ہیں۔ پہلے وہ بچاس رویے ایک غزل کے وہا تھا اب تنس رویے وسیے شروع کر ویے ہیں اور ان کی وکان بری چلتی ہے۔ تو ایک غزل ہیں رویے عمیں رویے میں چلتی جا رہی ہے اور اس طرح لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اوگ جو کسی کی اہمی ہوئی چیز مکسی اور ذہن کی پروڈکشن مکسی اور دل کے موز کو ایئے نام سے استعل کرتے ہیں ان پر تق کے دروازے بند ہیں آب سب لوگ آمین بولوا اس کاروبار کو ختم کردو۔ مقصد سے کہ Misuse کرنا یا کسی اور کو Use کرنا غلط بات ہے 'یہ بند کر دیتا جا ہے کہ برانی کتابیں بڑھ لیں اور اس میں سے کھے چیزیں نوٹ کرلیں اور پھر اہے نام سے شائع کر دیں۔ تو بیانم جو ہے اللہ تعالی اس نام کو مجھی Favourite شیس بنائے گا کین جس نے کسی اور نام کو اپنی ترقی کے کے استعل کیا ممل اور ول کی نکل ہوئی بات کو اپنے نام سے لگایا ،جب کہ اس کا دل بی کوئی ملیں ہے اس پر ترقی کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ توجب اس کی ترقی بند ہو جائے کی پھرابیا کام بھی نہیں کرے گا اور پھر توبه کرے گا اور کے گاکہ اس کا بی نام لکھو اور میرا نام نہ لکھو اور وہ کے گاکہ ای بات کرو لین بات ہے تو کرو درنہ جیب بی رہو۔

> کیا وہ بیہ سب اس کیے کرتا ہے کہ شہرت عاصل کرے؟ .

شرت کو بد شرت ہونے میں ایک سینڈ لگتا ہے۔ زندہ باد کے طلع مردہ باد پر ختم ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ شرت ایسا محورا ہے جو

رائے میں چڑھے والے کو گرا رہا ہے۔ شہرت Precarious ہے، ایمی غیر یقینی ہے، مخلوک ہے، Doubtful ہے، عارضی ہے۔ ونعز من تشاء وندل من نشاء اللہ جے چاہے عزت دیتا ہے اور جے چاہے ذات دیتا ہے۔ و آب لوگ توبہ کرو۔ تو جن کو شہرت اللہ سے مل چکی ہے ان کی شہرت مرنے کے بعد اور برحتی ہے۔ جو لوگ شہرت مرنے کے بعد اور برحتی ہے۔ جو لوگ شہرت مرنے کے بعد اور برحتی ہے۔ جو لوگ شہرت کریے میں وہ عامل کر چکے ہیں وہ Trick سے بی فیل ہو جا کیں گ

م A trick has made them and a trick will kill them رحوکے سے بی گئے۔ اس Trick یہ وہوکے سے بی گئے۔ اس کر کے آپ جو رائٹر لوگ ہیں وہ اپنی کلوشوں سے لکھا کریں 'اپی محتوں سے لکھا کریں 'اپی شب بیداریاں لگایا کریں 'اپنا خون گرم کر کے لکھا کریں اور پھر آپ کو سوچ مل جائے گی ن

سینے ہیں آگر سوز سلامت ہو تو خور ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت اللہ تعلق سے سوز کی سلامتی اللہ تعلق سے سوز کی سلامتی مانگا کریں اور پڑھ کرنہ لکھتا اور کسی کا خیال کابی نہ کرتا بلکہ اپنے خیال کے آپ مصنف بو۔ ایبانہ ہو کہ چار کتابیں پڑھیں اور پانچیں خود لکھ دی' اس سے بچو' یہ بری بات ہے۔

سر! کیا عشق مجازی میں بے بی کی کیفیت میں انسان لاشعوری طور پر عشق حقیق کی طرف جا رہا ہوتا ہے؟

جواب:

ہل ایسے بی ہو تا ہے۔ یہ بات محک ہے کی راستہ ہے اور س روٹ مھیک ہے۔ یہ بھترہے۔ آپ میہ دیکھیں کہ مجاز بھی ان کے اور حقیقتیں بھی ان کی ول بھی ان کے اور ولبری بھی ان کی ول نوازیاں بھی ان کی۔ ہو تا یہ ہے کہ پہلے کسی جگہ مجاز کی تعلیم دلوائی جاتی ہے تا کہ سیہ سراب محبت سے سکاہ ہو جائے۔ جب وہ آداب محبت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اصلی محبت سے آشنا کیا جاتا ہے۔ مشلکے کرام جو ہوتے بن بيرجو موت بن وه آداب سكهات بن مخفتگو كا طريقه سكهات بن استعال کے انداز سکھاتے ہیں جواب کا طریقہ سکھاتے ہیں اواب محفل سکھاتے ہیں' نشست و برخاست سکھاتے ہیں تاکہ جب تمھی آپ حضوری کی محفل میں جائیں تو وہاں اس طرح سے بیٹھنلہ اور آگریمال مجاز تک رہنا ہے تو کہتے ہیں کہ یماں آکر اب غائب ہو جاؤ کیونکہ سے انجام نہیں ہے۔ ہارا' آپ کا اور سب کا انجام تو آگے ہیں۔ مجاز میں سے سکھایا جاتا ہے کہ اوب سے "واب سے یول بیٹھنا ہے اور مجروہ وقت آ جاتا ہے۔ Till such time کہ پھر ہم سارے کے سارے Accommodate کر ویدے جائیں گے اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ایک ہی کلے کے سارے ہم سارے کے سارے سفرطے کر جائیں کے۔ تو بیہ سکھانے والی بات ہوتی ہے۔ بیہ سکھلائی اس کیے جاتی ہے ماکہ آداب سے آگاہی ہو جائے اور اس طرح مجازے حقیقت کی طرف جاتے ہیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

سوال :\_

لوگ مزاروں پر جا کر ان کے وسلے سے دعائیں مانگتے ہیں جب کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ جواب :۔

آب دعا دُائر مكن مانكا كرس ليكن حواله اور وسيله ركها كرس بي الله سے نبی كريم مستفاقلي كا وسيله تو كرتے ہيں ورود شريف يرصتے میں اور درود شریف کے حوالے اور وسلے جو میں یہ مزارات ہیں۔ آپ ان کے حوالے سے چلو کہ بیہ وہ لوگ ہیں جو درود شریف کے رہے میں رخصت ہوئے ہیں۔ اب یمال پر وعاکی بات نہیں ہو رہی ہے ، بات بی ہو رہی ہے کہ ان کے رائے پر چلو۔ دعاہ کا مقام ہی اور ہے کہ ان کے حوالے سے اللہ سے مانگنایا نہ مانگنا۔ وعا کے لیے نماز پردھا کرو۔ کوئی ایسا فارمولانه بنا دو که جس سے سی صاحب مزار کی شان میں کمی سے وہاں ادب سے جایا کرف اچھا آپ نیہ ہتاؤ کہ آپ لوگ میرے یاس کیوں آتے بیں؟ آپ لوگ اللہ کے پاس جایا کرو۔ آپ لوگ بات کو سمجھو۔ آپ لوگ ہارے پان اوب سے آتے ہو ای طرح مزارات پر جایا کرو۔ ہمارے پاس آپ دعا مانگتے ہیں ، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ، یمال آنا مانگنائی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھو۔ اور بالکل ای طرح آپ مزارات یر جلیا کرو۔ آپ اگر کسی کو بتاؤ کے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ کہیں گے كر آب وہال كيا لينے جاتے ہو؟ اگر آب كمو سے كد ميں واصف صاحب کے پاس جاتا ہوں تو بھی وہ میں کمیں سے کہ وہاں کیوں جاتے ہو کیا لینے طاتے ہو؟ تو كوئى تو الى ضرورت ہے جس كے ليے آپ آتے ہيں اگر

بتاؤ کے تو بات سمجھ نہیں آئے گی' اس کیے آپ این عمل کو نہ بتاؤ جب تک که دو سرا آدمی آپ کا ہم خیال نه ہو۔ بحث نه کرو محملاا نه كرو جو مزارات ير نبيل جاتا ہے اس كو نه جانے دو سير ضدى باتيل كرنے واليے جو بيں وہ بيہ بھی كہتے بيں كہ قوالی جو ہے بيہ طلل ہے يا حرام ہے؟ اگر کسی چنتی سے پوچھو تو وہ اور جواب دے گا کیونکہ وہ تو قوالی سنتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک چشتی سے لیمنی قوالی سننے والے سے بوچھ لیا کہ قوالی طال ہے یا حرام؟ تو وہ کہتا ہے کہ طالی کے لیے طال ہے اور حرام کے لیے حرام ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ آپ نے اس سے کیوں بوچھا کیونکہ وہ تو قوالی سن رہا ہے اور وہ بیہ فعل کر رہا ہے۔ تو جو کوئی کام کر رہا ہے اسے کرنے دو اپ سے ویکھو کہ آپ کیا جات میں؟ وہاں وعا ما تکنے جاتے ہو کہ نہیں ما تکنے جاتے ہو اس وعا مانگا کو سیر آپ سے ہم کمہ رہے ہیں اور سے بات گھر میں کسی کو نہ بتانا 'بال اگر بخسی کو بتاؤ کے تو پھر حکم کیا ہے؟ منع ہے لیعنی مت وسیلہ بناؤ۔ کیا کها؟ که وسیله مت بناؤ اور آگر ایبا کرنا جاہو تو جا کر کر لینا۔ یہ بری کمبی کمانی ہے کہ آپ سمی استانے یر جاؤ' بیٹھو' اگر آپ نے بنیجے سرجھکا دیا تو گناہ ہے اور اگر سرجھک گیا تو تواب ہے۔ کیا کہا؟ کہ اگر سرجھک گیا تو جائز ہے اور اگر آپ نے جھکایا تو ناجائز ہے۔ اس کیے جو کام فطریا" ہو جائے وہ کیا کرو۔ کسی آدمی کے ساتھ بحث نہ کرو۔ جو نہیں جانے والے ان کو مت جھیجو اور جو جانے والے ہیں ان کو جانے دو۔ بس آپ اپنی بات کرو ۔

اوری او جازے توں این توڑ نبھا

https://archive.org/details/@awais\_sultan

111

چلواب دعا کرو اور آپ آئے بھی دعا کرانے کے لیے ہیں اور یہ اچھا ہے کہ دعا کرانی چاہیے۔ دعایہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی سب پر رحم فرمائے یا اللہ اپنا راستہ دکھا اور اپنے محبوب کا راستہ دکھا اور اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر رحم فرمائی دعا ہے اور آج کی دعا آئی ہی ہے کہ یا رب العالمین اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر رحم فرمائفن اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر رحم فرمائفن فضل مرمائین بر حمتک یا ارحم الراحمین۔



https://archive.org/details/@awais\_sultan



- 1- قریش مکہرسول مقبول علیہ کویہ کہتے تھے کہ مم سردین پرقائم ہیں اس پر ہمارے آباء واجداد قائم سے ۔ تو اب ہم سب مسلمان بھی یہی کہتے ہیں ۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟

  2- کیسوئی کا آپ نے فرمایا ہے تو یہ اصل میں کیا ہے؟
- 3- میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ آپ کوجس ملک،جس دوراور جس زبان میں پیدا کیا گیا ہے آپ کواسی ملک،اسی دور،اسی زبان میں عرفان ملے گا۔
- 4- آب نے بیان فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ فیڈ زندہ ہیں اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہم درود بھیجیں تو وہ جواب دیتے ہیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال:-قریش مکہ رسول مقبول مستفل کا کہ ہے کہ جس دین پر ہم قائم ہیں اس پر ہمارے آباؤ اجداد قائم سے تو اب ہم سب مسلمان بھی میں کہتے ہیں۔ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جواب:-

اس میں فرق ہے ہے کہ آج آپ کو پیٹیبر تو نہیں طا جس ہے آپ کے کمنا ہے۔ اب اگر کمو گے تو گراہ ہو جاؤ گے اور اگر پچھلے پیٹیبر کے ساتھ چل رہے ہو تو پھر آپ کا ہے دین ٹھیک ہے۔ پیٹیبر کی بات پر کی اور دین کی وضاحت یا تسلیم کابیان کرنا جمالت ہے اور اگر آپ ایک پیٹیبر کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں تو پھر تسلیم کرنا ہی جائز ہے۔ اگر کوئی اور پیٹیبر آپ ہے آکر مل جائے کہ ہم آپ کو ہے دعوت دے رہے ہیں تو آپ ہے کہیں گے کہ ہم تو پرانے دین پر قائم ہیں 'تو پھر ہے بات محل نظر ہے۔ اگر کوئی اور نبی نہیں ملا' اگر آپ کو نبی مل جائے تو پھر سوچنا کہیں آپ کو تو کوئی اور نبی نہیں ملا' اگر آپ کو نبی مل جائے تو پھر سوچنا ہونی کی بات کیوں کر رہے ہیں' اس لیے آپ کا جو بو نبی ہو تھے ہے اور آج کا جو بی ہے وہ جو نا ہے۔ اندوں نبی کے دو بھو انہوں نبی کہ جو بھو انہوں نبی کہ جو بھو انہوں نبی کہ جو بھو انہوں نبی کی قابیہ آپ نبیس کر سے یہ کو انہوں نبیس کر سے وہ اس لیے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے کوں نبیس کر سے وہ اس لیے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے کوں نبیس کر سے وہ اس لیے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے کوں نبیس کر سے وہ اس لیے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے کوں نبیس کر سے وہ اس لیے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے کوں نبیس کر سے وہ اس لیے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے وہ انہوں کے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے کو دو اس لیے کہ انہوں کیا تھا ہے آپ نبیس کر سے کے کو دو انہوں کے کہ دو کیکھوں کر سے کہ کہ کو کہ کو کہ کو دین نبیس کر سے کو کھر کیا تھا ہے کہ کو کھر کیا تھا ہے کہ کو کیا تھا کہ کو دین کو کھر کیا تھا کہ کو دین نبیس کر سے کو کھر کیا تھا ہے کہ کو کھر کیا تھا ہے کہ کو کھر کو کھر کیا تھا کہ کو دین نبیس کر سے کے کہ کو کھر کیا تھا کے کہ کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کو کھر کے کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کیا تھا

نے پیمبرے کما تھاکہ ہم اینے برانے دین پر قائم ہیں لندا اب نیادین کیوں قبول کریں۔ اور آپ میہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دین پر قائم ہیں اور اس پر دائم میں اب آگر کوئی تی وعوت دے گاتو وہ جھوٹا ہو گا۔ تو آپ کا مسكه توليكا ہے۔ اب آپ كو بات سمجھ آئى۔ اب آپ يہ نه كمناكه مارا سوال تو وہی ہے جو ان کا سوال تھا' ہماری بات وہی ہے جو قرایش کی بات تھی کیکن ہمیں کوئی پینمبر وعوت تو نہیں دے رہا ہے نے اس فرق بر غور سیس کیایا یہ فرق آپ کے خیال میں سیس آیا۔ جب یہ کما جاتا ہے کہ اور نبی ملیں آئے گاتو اس کا مطلب برا سادہ ہے اور مطلب سے ہے کہ اب میں دین رہے گا' اب اس دین میں Amendment نمیں ہوتی' تبدیلی نہیں ہونی۔ اگر اس کے مقابیلے میں کوئی اور دین آ جائے جو کھے کہ دیکھو جی آب نمازیں پڑھ بڑھ کریاگل ہو جاتے ہو' آپ کو اس کاکیا فائدہ جب کہ اصل میں توبات سے کہ خدمت تواس جان کی کرتی ہے چلو کسی اور طریقے نے کر لویا دین کے بغیر ہی اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو بھی کوئی دین آپ کے سامنے آئے مکسی رنگ کا آئے تو آپ نے وہ بھی نہیں مانا' مثلا" یہ خالصہ کاوین ہے "کوروتاتک کا کمناہے کہ بیہ سارے دین آخر میں تو خدا کے پاس ہی چینے ہیں ہم آپ کو ڈائر کمٹ خدا تک پہنچاتے ہیں تو بزرگوں نے کہا کہ خدا تک تو تو پہنچا رہا ہے لیکن تیرا بیہ دین گمرای ہے کیونکہ ہم خدا تک ڈائریکٹ نہیں پنچنا جاہتے بلکہ ہم رسالت کے ذریعے سے پنجنا جاہتے ہیں واے آپ اللہ والے بن جاؤ کیکن آپ اللہ والے بن کے بھی ممراہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ پہلے ر سول حَتَنْ وَكُنْ اللَّهُ وَالَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

بہت اللہ كريم تك يہنچو- بس مي راستہ ہے اور یمال سے برے لوگ مراہ ہوئے۔ بندہ کمال سے مراہ ہوا؟ جب تو اس دین والے نے کما کہ بات تو گر کی ہے کہ واہ گرو کی ہے' وہ "ہر" کی بات ہے' "ہری" کی بات ہے' وہ ہر رنگ میں جلوہ گر ہے، سب کھیل اس کے نین وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ویکھو اس کے لیے ضروری تو نمیں کہ ماضی کا حوالہ ہو۔ اسلام ایک ایبا دین ہے کہ اس میں ہمیشہ ماضی کا حوالہ ہی رہے گا اور اس نے مجمعی Fresh راستہ تازه راسته اختیار نهیس کرناکه آؤ ابھی آب کو تازه راسته بتاؤل اب خدا کے گھر کا نیا راستہ سن لو کہ اب آپ کو تھی بات کی ضرورت نہیں ہے' برانی قبرس گرا دو اب نئے واقعات چلیں گے۔ اب سے ممراہی ہو گی جھوٹ ہو گا' میہ جھوٹا ہو گا' اور میہ جھوٹا نبی ہو گا' اگر اب کوئی سیانی آئے پھر بھی وہ جھوٹا ہے کیونکہ اب سیانی بھی نہیں آسکتا۔ آپ سب كوبات سمجه أنى؟ كه أكر أج سياني أجائے تو پر بھی جھوٹا ہے اگر كوئى معنص بیر کھے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے ملاتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ ے ملنا مرابی ہے کو آپ اللہ سے کیے ملو کے؟ اللہ کے صبیب یاک مستفری کے زریعے سے ملو کے۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے کما کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا' تو ان لوگوں کے بغیر جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ تمسی مخص میں طاقت ہو سکتی ہے لیکن وہ اسلام کا رنگ نہیں ہو سکتا مثلا ایک بنده ایبا بیفا موا ہے جس کی ساری دعا بوری مو جاتی ے وہ دریا کے کنارے لنگوٹے میں بیٹا ہوا ہے اور وہ جو کتا ہے وہ

بات بوری ہو جاتی ہے اور وہ جو کہنا ہے تھیک ہے 'تو وہ طاقت والا ہو سکتا ہے کھیک ہوتے ہیں لیکن سکتا ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہے! اس طرح مجذوب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟

لا الله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتوبير عمل اسلام ب ليكن خالى لا اله الا الله اسلام تهين ہے بلكه بيه اسلام تهيں ہے بلكه بيه اسلام ہے ہی شیں! اس بات کو یاد رکھنا جاہیے۔ ہم اس اللہ کریم کو مانتے ہیں جس کے بارے میں اطلاع حضور پاک مستفلیلی نے دی ہے، ممیں اللہ کی میں سمجھ آئی ہے " آپ استغفار پڑھو اور موجیس کرو۔ اللہ تعالی نے ہیشہ کے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ میرا راستہ سے جو میرے محبوب مَسْتَفَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالْبَعُونِي يحببكم الله ان سے كمه ويجيك كم أكرتم الله سے محبت كرنا جائے ہو تو ہماری اطاعت کرو' بھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور یاک مستفلی کا کوئی راسته اگر ہو تو ہو مگر آپ کے لیے سیں ہے۔ بس اتن بی بات ہے۔ اب پینمبر کے نہ آنے کا مطلب کیا ہے اور نبی کے نہ آنے کامطلب کیا ہے؟ کہ کمیں تم اللہ کے پاس آنے كانيا راسته نه وهونده لينا

تو آپ کو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ سب کچھ ادھرہی ہے۔ اللہ کا گھرہے ہم جگہ اللہ کا گھرہے ہم جگہ اللہ تو بس یہ اللہ کا گھرہے ہم جگہ اللہ تو ہے لیکن اللہ نے وہ جو مرکزیت بنائی ہے تو اس مرکزیت کی قدر کرو اور ادب کرو۔ تو خانہ کعبہ مرکزیت ہے اس کا ادب اور احترام ہوتا جا ہے اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں اور ہم مقام اللہ کا اپنا مقام ہے اس کو یکسوئی کی کھیل

معنی ہے ایک رو ہو کے 'سارے قبلہ رو ہو گئے تو یہ یکسوئی ہو گئ ورنہ تو فایندا تولوا فقم وجه الله جدهر بھی آنکھ اٹھا کر دیکھو اللہ بی اللہ ہے '
یہ ٹھیک ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کرہ یا مغرب کی طرف منہ کرہ '
ہر طرف اللہ کی بات ہے لیکن جب ایک مرکز بن گیا تو اب آپ مرکز کو قائم رکھو۔ جب ایک نی مشرف کھی آئے گھا آئے آئے گھا آئے آئے ان کی کھالت میں چلو کیونکہ نیا راستہ کوئی نہیں ہے۔

کفالت میں چلو کیونکہ نیا راستہ کوئی نہیں ہے۔

سوال :۔

يكوئى كا آب نے فرمايا ہے توبيہ اصل ميں كيا ہے؟

جواب :۔

کیوئی کا معنی ہے ہے کہ کی ایسے مقصد کا اپنے لیے تعین کرنا جس مقصد پر باتی کے مقاصد ثار کر دیے جائیں۔ کیا کہا؟ کہ اپنے لیے کوئی ایسا مقصد مقرر کرنا جس مقصد کی خاطر باتی کے مقاصد قربان کرنا آسان ہو' تو یہ کیسوئی ہے۔ ہر داستہ ہر دو سرے داستے کی طرف جاتا ہے' ہو و سرے سے ملا ہوا ہے لیکن آپ کے گھر کو ایک ہی داستہ جاتا ہے' کیسوئی کا معنی یہ ہے کہ سب داستوں سے داستہ لیتا ہوا انسان اپنی داہ چلا جائے' یہ نہیں ہے کہ اس کو جھڑا کرنا ہے بلکہ اس نے سیدھا داستہ گردش کر دبی ہیں لیکن انسان کے لیے دفت ہوتی ہے کہ بھی اِدھر چلا جاتا ہے' وہ بے چارہ ہے تان' بھی جلدی اٹھ جاتا ہے' میسی وہ اپنا ہے کہ بھی اِدھر چلا جاتا ہے' وہ بے چارہ ہے تان' بھی جلدی اٹھ جاتا ہے' کہ بھی وہ اپنا ہے۔ اس لیے اس کو جاتا ہے' دو سیدھا راستہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کیسے کے کہ بھی وہ بے تان' بھی جلدی اٹھ جاتا ہے اور بھی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کیسے کے کہ بھی دیر سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کیسے کے کہ بھی دیر جاتا ہے اور بھی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کیسوئی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ تو سیدھا راستہ چلا جا' اس راستہ میں انکار کیسی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ تو سیدھا راستہ چلا جا' اس راستہ میں انکار کیا ہونا ہے کہ تو سیدھا راستہ چلا جا' اس راستہ میں انکار کیسی کیسوئی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ تو سیدھا راستہ چلا جا' اس راستہ میں انکار کیسی کوئی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ تو سیدھا راستہ چلا جا' اس راستہ میں انکار

کی زیادہ ورائی نه کرتا و زندگی میں زیادہ مقاصد نه بنانا کیونکه جو بہت سی زندگیاں گزار تا ہے اس کو بہت سی موتیں ہوں گی۔ تو ایک زندگی کو تو ایک ہی موت ہے اور جو بہت سی زندگیل گزارے گاوہ بہت سی موتیں گزارے گا' انسان کہتا ہے کہ رہ بھی اس کا ہے' وہ بھی اس کا ہے' سیر بھی کرنا جاہتا ہے' کاروبار بھی کرنا جاہتا ہے' اگر گھر بیٹھ کریا دو کان میں کاروباز کرنا چاہتا ہے تو پھرسیر نہیں کرے گا' اس کیے ایک خواہش ضرور مرے گی مثلا ایک مخص بینکر مو اور وہ ٹورسٹ بنتا جاہے تو لازمی بات ہے کہ ایک شے بوری ہو گی اور دو سری بوری شیس ہو گی اس کیے آپ ایک چیز دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتا آرشٹ ہوئے 'رائٹر ہوئے' ان کا سفر ایک سمت کاتھا۔ تو تیموئی کا معنی ہے کہ ایک مقصد کی طرف رجوع كرنا اور باقى كے جو مقاصد ميں مرجوع ہيں ان كو روك دينا يا كم كر رینا۔ اس کو انگریزی میں سکتے ہیں کہ باقی زندگی کو بیلنس کر لو اور ایک شے کو Excess کر لوکہ کھا بھی لیا ہی بھی لیا بیلنس ہے ' آنا ہے ' جاتا بھی ہے' کاروبار بھی ہے لیکن وہ ایک شعبہ جو مکسوئی والا ہے وہ Excess کر لو' وہ برمالو۔ اس کو عام طور پر بیہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے وہ بنارن لڑی ہے جو یانی بحرکر آ رہی ہے اور این سکھیوں سبیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے لیکن اس کا دھیان گھڑے کی طرف ہے اور اس کی تھا گھر چھلکتی نہیں ہے۔ تو اس کو اِس طرح بتایا گیا کہ میسوئی کی ہات جو ہے وہ پناران سے بوچھ کہ سب مکھیوں سے باتیں کرے اور وعیان کھاگھرکے نیج رہے۔ تو اس نے اپنے دھیان کو کام میں رکھا ہوا ہے۔ تو مجسوئی کا معنی ہے کہ اینے مقصد کی محمرانی کرنا جب کہ بظاہر دیگر مقاصد

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

میں رہنا لئین کان اوھرہی کیے رہیں۔ مثلاً بیجے جیسے چھٹی کی محھنی کا انظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بظاہروہ اپنے کام میں کیے ہوتے ہیں لیکن خیال ادهر ہو تا ہے عکموئی ادھر ملی ہوئی ہے۔ تو یکسوئی کامعنی سے مجھی ہے کہ جس چیز کا آپ کو انظار ہو او الی چیز بھی آپ کے لیے میسوئی کا باعث ہے۔ حسن انظار عسن ترب مسن نگاہ اور حسن خیال سے ساری کیوئی کی باتیں ہیں۔ کیوئی جو ہے یہ روح کے سفرسے آتی ہے وحانی سفرے کیسوئی ملتی ہے وجود جو ہے سید کیسوئی میں نہیں جا سکتا سی ہے گرمی میں گرم ہو جائے گا' سردی میں معندا ہو جائے گا' اس کالباس بدل جائے گا' اس کے انداز بدل جائیں گے' یہ جامے گا' سوئے گا' روئے گاکیونکہ یہ وجود ہے مرروح کا ایک بی موسم ہے اور وہ یکسوئی کاموسم ہے وہ جاہے دوستی کا سفر ہو۔ تو روح کا عام طور بیر ایک بی موسم ہو آیا ہے۔ کیسوئی جو ہے بیہ اللہ کی مربانی سے عطا ہوتی ہے' اسے عزم بھی کہتے ہیں' Ambition بھی کہتے ہیں۔ وہ چیز جو آپ کو Restless کرے' وہ چیز جو آب کو سونے نہ دے وہ چیز جو آب کو غافل نہ ہونے دے اسے کیموئی کہتے ہیں۔ وہ چیزجو انسان سے زندگی مائلے تو وہ زندگی وینے کے کے تیار ہو جائے' اس کی قبت کتنی ہے؟ جو آپ کے یاس ہے' Available ہے اور وہ ساری قبت دینی بڑے تو بھی وہ ادا کرنے کو تیار ہو' تو ایسے انسان کو بولیں گے کہ وہ میسوئی والا ہے' قبلہ رو ہے' اس کو محرد و بیش کی کوئی خبر تهیں ہے اسے بیہ نہیں بیتہ ہو آگہ کہال سے کہال جا رہا ہے 'بس جا رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے 'اس کی مثل دریا کی سی ہے کہ وہ اینے خیال میں چتا جا رہا ہے "کناروں سے جھٹرا" ساحلوں سے

جھڑا 'اوھر أوھر چلنا جا رہاہے مرحلتے جلتے سمندر سے مل كيا بس اس نے اینے رائے پر چلنا ہے۔ مثلا" ایک آدمی ہے اس کو کما گیا کہ یہ چھی واک خانے میں وال آؤ اب آپ سے اس کو چھی والنے کے لیے بھیجا ہے تو میسوئی والا بندہ کیا کرے گا؟ چھی کے جائے گا اور ڈال آئے گا اور جو جھڑے والا ہے اس سے کسی نے راستے میں کماکہ کدھرجا رہا ہے تو وہ اس سے جھڑنا شروع کر دے گا اور چھی وہیں رہ جائے گی۔ توجو کام وہ کرنے جا رہا تھا وہ وہیں رہ کیا' اس سے یوچھا کیا کہ آپ کو کام کما تھا' اس كاكيابنا توكمتا ہے كه جي راستے ميں جھڑا ہو گيا تقلہ توجس كا راستے میں جھڑا ہو گیا وہ آدمی میسوئی سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جھڑا جو ہے یہ مقصد سے محروم کر دیتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا جھڑا اسلام کے نام پر ہو آ ہے کہ جس کو تھوڑا تھوڑا اسلام حاصل ہو جائے وہ اللہ کو سپورٹ كرنے كے ليے جھڑا كريا ہے اللہ آپ كى سيورث نبيل جابتا سب ے پہلے آپ خود اللہ کے لیے سپورٹر بنیں کہ آپ اللہ کے علم کو اینے اور نافذ کرو عجر آب مید ویکمیں کہ ابلد آپ پر راضی ہے کہ نمیں ہے اور جب تک آپ کو اینے اور اللہ کے رامنی ہونے کا لیمین نہ آئے آب دو سروں کو کیا اللہ کے حوالے کرتے جارہے ہیں۔ اس کیے آپ يهل اينا قصه نير لو ابحى آب كا اينا قصه يرا مواب انا انذرنكم عذاب قريبا يوم ينظر المرء الله تعلل فرات بي كه من آب كو أيك ايك دن سے ڈرا آ ہوں کہ جو عزاب کا دن ہو گا اور آپ د کمے لو سے۔ اللہ كريم عذاب كا فهوات بين توعذاب كامعنى وه دن ب جب آب كا اعمل نامہ آپ سے بملت آ جائے گا۔ یمال اللہ تعالی نے یہ نہیں کما کہ مجھ

لوگوں کا حساب ہو گا اور پچھ کا نہیں ہو گا بلکہ سب کے لیے مجموعی طور پر فرملا ہے۔ تو آگر اعمل نامے کے مطابق رزلت آئے تو سے عذاب بی ہے كيونكه انساني اعمال نامه تمعي اتنا طافت ورنسيس موتاكه انسان بهث کامیاب ہو جائے ' بلکہ اس میں ساری رعایت ہی ہوتی ہے۔ تو آب لوگ اس بات کا خیال رکھناکہ تبلیغ وہ آدمی کرے جس کو اپنا خطرہ مل گیا ہو' جس کو این نماز کے منظور ہونے کی اطلاع آئی ہو وہ دو سرون کو کیے کہ ہے بھی اس طرح نماز پڑھا کرو۔ تو اللہ کے نام پر اللہ کے بندول میں اللہ کے دین کے لیے فساد پیدا کرنا سے اللہ کی منشاء شیں ہے اور سے اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے۔ آپ محبت سے لوگوں کو قائل کرو اور طاقت وہ استعل کرے جو امیرالمومنین ہو کہ اس کی سلطنت میں مجھ لوگ اسلام کا کمنا نہیں مانے۔ تو وہ امیرالمومنین قوت استعل کرے امیرالمنافقین کی بات نهیں ہو رہی ہے بلکہ وہ امیرالمومنین ہو لینی مومنول کا امیر ہو' تو کویا کہ مومن بھی ہونے جاہئیں تاکہ وہ ان کا امیر ہو۔ تو ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک مومن ہوتا ہے! گرمسلمان دیکھو تو تی سیاستدان مسلمان تو بین عمر ملک وستمن بین تو ملک وستمن بھی مسلمان بیں اسلام دسمن بھی مسلمان ہیں "مجھ مسلمان سوشلزم مانکتے ہیں کمیونزم مجمی مانکتے ہیں اور رید سبب کہنے والے ہیں تو مسلمان بی لیکن مومن جو ہے وہ سوائے ایمان کے اور مجھ نہیں ملتے گا وہ کہتا ہے کہ وہی ہونا جاہیے جو اللہ جاہے۔ مومن کو کوئی کہتا ہے کہ غریب ہو جاؤ کے تو وہ کتا ہے کہ غریب ہو ما ہوں تو غریب سمی۔ دو سرے کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کو رات کو روئی سے کی اندا آپ اسلام کو چھوڑ دو تو ہے شار لوگ

ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ روٹی کپڑا اور مکان تو ملتا ہے' اسلام کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ کہا جائے گا۔ یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم Compromise نہیں کریں گے' سمجھونة نہیں کریں گے

دین کو دے کر دولت ونیا مل مجی جائے تو میرے کس کام کی

زیاده ایمان میں داخل ہونے والے وہ ہیں جو رزق کا بہت خیال نہیں رکھتے' جھڑا نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے۔ فرشتوں نے اللہ تعالی سے ڈائلاک کیا تھا کہ اللہ کریم آپ کیا بنا رہے ہیں کہ بیہ توزمین ير جاكر خون بملك كالمن يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدک بید انسان زمین پر فساد کرے گا خون بمائے گا اور جھرا کرے گا جب کہ ہم آپ کی تنبیج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانا مول وہ تم نہیں جانے۔ گویا کہ جھڑا کرنا انسان کی فطرت ہے اور جھڑا نہ . كرنا يه آب ير الله كا اعماد ب- آب لوك اس كے اعماد كو يورا كرو كيونكه فرشت كيتے يتے كه به جھڑا كرے كا الله نے كماكه به جھڑا نہيں كرے گا۔ گويا كم آپ لوگ جھڑا نہ كرو۔ جس آدمى كو آپ ايى زندگى کی آسائش دے سکتے ہو' سردی میں اپنا کوٹ اتار کر دے سکتے ہو اس کو ا پنا ایمان دو ' جب که آب اس کو ایمان دینے ہو لیکن پیسہ نہیں دیتے ہو ' کونکہ ایمان سے آپ لوگ بیزار ہو چکے ہو کہتے ہو کہ چلو آپ ہارا ایمان ہی کے لو اور بیبہ آپ نے دینا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پیسے سے بیار ہے۔ تو جس مخص کو پیے سے بیار ہے وہ سمی کو ایمان نہیں وے

سكتا ـ تو ايمان دينا يا اسلام ديناكس آدمي كاكام هيا؟ وه آدمي جو اينا حصه بھی دے سکے۔ تو جو مخص کسی کو سمائش نہیں تقلیم کرتا وہ ایمان کیسے تقتیم کر سکتاسہ۔ آپ اسے جنت تو دیتے ہو لیکن اس کو دنیا میں سے سبھے نہیں ویتے۔ ایک مخص کتا ہے کہ مجھے دوائی لے دو تو آپ کہتے ہو کہ پہلے کلمہ بڑھو تو پھردوائی ملے گی۔ تو گویا کہ آب اس کو آسائش بھی نہیں دیتے اور اس کی ضروریات بھی بوری نہیں کرتے اسے محبت بھی نہیں دیتے اور اس کو تھم کے طور پر ڈانٹ دیتے ہو کہ چل نماز پڑھ لینی کہ ہم مشکل میں ہیں للذا تو بھی مشکل میں آ۔ اس کیے بیہ تبلیغ جو ہے یہ جائز نہیں ہے عبلیغ محبت کی ہے اکل کرنے کی ہے واکل کرنے کی ہے اور گھائل کرنے کی بالکل شیں ہے 'جھڑا کرنے کی تو بالکل شیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس کو آپ نے کیوں مارا؟ کہتا ہے کہ بیہ نماز نہیں پڑھتا اس کے اس کو مار دیا جائے اب میہ جو ہے یہ قل ہے۔ تو دو سرے آدمی کو نماز کی افادیت این محبت کے ساتھ بناؤ۔ مگر آپ میں محبت ہے جہین لیکن تبلیغ ہے۔ تو اگر محبت نہ ہو اور تبلیغ ہو تو سے گمرای ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو اور تعاق وہ جب وہ مخص آپ کے کہنے میں آکر آپ کے ساتھ چلے۔ اگر آپ کا ہندو کے ساتھ تعلق ہو تو آپ مزمر میں چلے جاؤ کے کہ وہ آپ کے دوست کا گھرہے ' چلو مندر ہے ہو آئیں۔ تو اگر آپ کی سمی آومی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ آپ کے دین پر جلے گا اور اگر دوستی نہیں ہے تو وہ آپ سے بیزار ہو گا اور آپ کے دین سے بیزار ہو گا۔ تو دستمن کو مجھی تبلیغ نہ کرو' اس کو اس وقت تک تبلیغ نہ کرہ جب تک اس کے ساتھ دوستی نہ کرلو۔ ایسا نہ کرنا جیسے تبینے کو المتمی کی طرح

تجینے ہیں جھڑا نہیں کرو کے تو تھی جھڑا نہیں ہو گانہ جھڑے کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک مخص نے ایک كتاب يرده لى اور دوسرے نے دوسرى كتاب يرده لى ايك آدمى كو ايك مولوی مل گیا اور دوسرے کو دوسرا مولوی مل گیا اس نے اس کو بات کی كروى اس نے اس كو بات كى كروى كه ويھو يا رسول الله مستفاقليا ا کنے والی کوئی بات ہے حالانکہ اللہ نعالی کا خود ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقة الموت كه جو بھى يمال آيا سب كو مرتا ہے اور آج كل كے طالت میں یہ کمناکہ حیات النی مستفاقلہ ہے کہ آپ مستفاقلہ کے وصال کے بعد آپ مستفری ایک ازندہ میں سے تو اسلام کے خلاف ہے۔ کھے لوگول نے سوچاکہ ہاں میہ مولوی صاحب تھیک سمجھتے ہیں 'پھر دو سرے نے کہا کہ اگر حضور پاک مستفر الله زنده نهیس بین تو پهر کلمه کیسے ره سکتا ہے۔ اب یہ باتیں الگ الگ دونوں ہر نازل ہوئی ہیں اور پھر دونوں آپس میں Clash کر مکئے ' جھڑا کر مکئے' اور پھر سے بیان کرنے والے رخصت ہو منے ایک نے کھ بیان کیا تھا اور دو سرے نے کھے اور بیان کیا تھا او ورمیان میں فرق آگیا۔ اس کیے اب ضروری ہے کہ اسلام کے حوالے ہے مسلمانوں میں جھڑا پیدا نہ کرو جھڑا نہ ڈالو مجر آپ کے لیے یہ بمتر ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے بیر کمہ رہا تھا کہ جھڑا نہیں ہونا جاہیے اسلام کے نام یر ، تبلیغ کے نام پر اور حالات کے نام پر مسلمانوں میں جھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ لوگ میسو ہو کڑ اپنا عمل جاری رتھیں۔ يمونى كى ايك مثل الى ب كه ايك بچه رو رہا ہے كيونكه اس كو يندلى میں درد ہو وہا ہے یا کوئی سابھی درد ہے یا بیجے کا تھلونا ٹوٹ گیا ہے اس

### الهلايج

کی کل کائنات کھلونا ہے جو ٹوٹ گیا ہے 'اب وہ رو رہا ہے 'اب آپ

نے اس کو تھیٹرلگا دیا پھر بھی وہ رو رہا ہے گر اب اس کی کیموئی ٹوٹ گئی

کیونکہ اس کو کھلونے کا درد نہیں ہے بلکہ تھیٹر کا درد ہے 'اس کی وجہ بی

بدل گئی۔ تو مرد وہ ہے جس کی کیموئی نہ بدلے آگرچہ آپ کیس کہ اس

کو دریا میں پھینکو ' تب بھی وہ وہی رہے گا اور کمو کہ موت میں پھینکو تب

بھی وہ وہی دہے۔ تو کلمہ وہ پڑھو جو موت کے بعد بھی Same جاری

رہے۔ تو کیموئی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو خیال آپ نے اپنایا ہے وہ

خیال ہمہ مال قائم رہے 'زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ پھر یہ

سات قائم رہتی ہے۔ ہل بولوا سب سوال کمو ......

میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کو جس ملک جس
دور اور جس زبان میں پیدا کیا گیا ہے آپ کو اسی ملک اسی دور اسی زبان
میں عرفان ملے گئے
جواب :۔

مقصد ہے کہ عرفانِ النی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ
اللہ تعالیٰ کو عربی زبان میں پکارو۔ مقصد ہے ہے کہ جس علاقے میں آپ
پیدا ہوئے اس علاقے کی ذمہ واریاں' اس علاقے کی زبان' اس علاقے ک
فضا' اس علاقے کی لوکل Symbolic ' تشبیعات اور اشاروں کے اندر
آپ کو بات سمجمائی جا سکتی ہے اور سمجھ آ بکتی ہے۔ نماز کے لیے عربی کا
مضمون ممل ہو گیا۔ اب آگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ لحن کے ساتھ'
اس زبر زیر کے ساتھ' اس آواز کے ساتھ جسے وہاں قرآن پاک پڑھا جا آ

#### 747

ہے ویسے ہی آپ یمل کے رہنے والے برهنا شروع کرو تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے دس زندگیاں جائیں تب بھی آپ قرآن یاک کو ویبا نہیں پڑھ سکتے جیساوہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت صرف پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ ہی کہو کہ معنی میں بھی آپ اس طرح عارف ہو ج كنبن جينے صاحبان زبان بين توبير برا مشكل مو كا كر تفير آ جائے گى اور یہ جی برا مشکل ہے اور اتنے عرصہ میں زندگی گزر جائے گی۔ مثلا" محبت جو ہے یہ انسان سے ہوتی ہے زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ ر دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ بے شار فقیر ورویش ایسے ہیں جن کی برانے بزرگول کے ساتھ محبت اور تعلق قائم ہے مشاہدہ بھی قائم ہے اور اِن کی زبان جو ہے وہ اور ہے اور اُن کی زبان اور ہے لیکن مشاہرے کی زبان ایک ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کو آکر ریہ کیے کہ مجھے اینے بيغمبر مستفايلي كا ديدار مو كيا بات بهي مو حي اور اكريه عربي شيس جانة تو بات کیسے ہو گئی؟ بن بات ہو گئ تو جب بہ بات ہو گئی تو سمجھ لو کہ العلم علم كاشهر بين وبال علم مكمل كوائف كے ساتھ ہر زبان ميں موجود ہے۔ تو اللہ تعالی نے جس زبان میں آپ کو پیدا کیا آپ کو اس زبان میں جلوے ہو سکتے ہیں۔ تو یمال کے جو عام الفاظ ہیں کہ راجھا لوکل زبان ہے 'ہیرلوکل زبان ہے' اب اس استعارے کے اندر برزگوں نے عرفان بیان کر دیا کہ ہیر کیا ہے؟ را بھا کیا ہے؟ اور دونوں کو وارث شاہ نے عرفان بنا دیا حتی کہ پھر آپ حال تھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ۔ را بچھا را بچھا کردی نی میں سے را بچھا ہوئی

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

### ساسانا

۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ بندہ کہ رہا ہے کہ رابخھا کردی نی میں آ ہوئی ہوئی تو وہ حال میں کہ رہا ہے یہ "انا الحق" ہے گویا کہ انا الحق یعن آ اللہ کا ایک نام بن گیا۔ اور یہ آپ کی لوکل زبان میں بن گیا۔ اور یہ آپ کی لوکل زبان میں بن گیا۔ اور ہے آپ کی دولل زبان میں بن گیا۔ اس کا اور بھی آپ کی زبان میں بیان ہوئے جیسے سسی پنول " تو پنول بھی اس کا ایک نام ہے اور یہ لوگوں نے بنا لیا اور یہ ایک واقعہ اپنی زبان میں بن گیا۔ میاں محمد صاحب عارف ہیں اور سارا عرفان جو ہے وہ "سیف گیا۔ میاں محمد صاحب عارف ہیں اور سارا عرفان جو ہے وہ "سیف الملوک" میں بیان کر دیا۔ آپ حضرت سلطان باہو کو دیمیں کہ وہ کتے ہیں کہ ۔

الف الله حينے دي بوئي

" چینے دی بوئی" پنجابی کا لفظ ہے اور یہ عربی کا لفظ نہیں ہے عربی میں " چ" تو ہوتی نہیں ہے۔

الف الله عضيه دي بوني مرشد من وج لائي هو

اب " جننے دی بوٹی" کمہ دینا ایک لوکل شیمہ ہے لیمی کہ بنجابی کی تشیمہ ہے لیمن کمل تشیمہہہے۔ اس طرح بے شار واقعات ایسے ہیں کہ آپ کا عرفان جو ہے وہ اس طرح جاتا آیا اور اس زبان کے محاوروں میں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کھے کہ میں اللہ کو نہیں سمجھ سکتا اور ہم اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں 'وہ کماں ہم کماں؟ اس بات کو بھی پیر مسرعلی شاہ عرفان میں کمہ گئے اور یماں وہ اللہ تعالیٰ کو "مِتر" کمہ گئے یعنی دوست 'محبوب کمہ گئے ۔

اج سک مترال دی ودهیری ہے کیوں دلوی اداس گھنیری ہے 777

لوں لوں وچ شوق چگیری ہے
اج نیناں لائیاں کیوں جھڑیاں
لین مجھے آج دوست کی بری یاد آ رہی ہے اس لیے دل برا اداس ہے،
میرے روں روں میں اس شوق نے آگ نگائی ہوئی ہے اور

آ تھول سے برسات جاری ہے۔

وربير كبرب

معلی سختے تیری شاء سگتاخ اکھیاں سختے جا لڑیاں

یعنی میں مسرعلی کہاں اور تیری تعریف کہاں۔ میری بیہ گستاخ نگاہیں نجانے کہاں جالڑی ہیں۔

وہ فقراء کی بات من کر روتے رہتے تھے اور حضور پاک مستقلی کے جاتا ہے ہے۔ حوالے سے "ساربانا" مربانا" کہ گئے۔ تو گویا کہ یہ بو ہے کہ مجمی لوکل زبان میں "گرو" کہ دیا اور گریب نواج کہ دیا خواجہ غریب نواز کو تو گریب نواج کہ دیا خواجہ معین الدین ہے گر گریب نواج کہ کر لوکل محاورے میں ایک بات آگی اور پھر کتے گئے۔ گریب نواج کہ کر لوکل محاورے میں ایک بات آگی اور پھر کتے گئے۔ والی سامند کی نام ہے جس کا معنی ہے دینے والی سخی اور لفظ ہے دور دایا" والی سخی اور لفظ ہے اور دایا" میں ہندی کے محاورے میں ہندی کے محاورے میں ہندی کے محاورے میں ہندی کے حاورے میں ہندی کے حاورے میں ہندی کے محاورے میں فاری کے حالب سے ہے وار چین کے محاورے میں خالی نے کے محاورے میں فاری کے حالب سے ہو گا۔ اب آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جین کے حالب سے ہو گا۔ اب آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالی نے

#### ۲۳۵

فرملیا کہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس میں ہم نے اپنا کوئی ہادی نہ جمیجا ہو سمویا کہ اس زبان اور اس خیال میں ہادی آسکتا ہے۔ اب چونکہ ہادی آخر الزمال مُسَلِّقَالِيكُم تشريف لائے بن برايت اس زبال ميں ہو سكتي ہے اس زبان میں آپ کا عشق برورش یا سکتا ہے جس زبان میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور اس عشق کی ایک انتهائی منزل عرفان ہے۔ تو آپ کا اين علاقے ميں اپن زبان ميں اين لوكوں ميں عرفان كا واقعہ جو ہے وہ ممل ہو سکتا ہے۔ بیہ نہ کمناکہ اللہ میال زبان کی دوری تھی اس کیے ہم كيے سمجھ كئے تھے وعلى بولتا تھا ، ہم پنجابى بولتے تھے اور تيرا ميرا تو آمنا سامنا ہی نہیں ہوا۔ تو آپ کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ چلو آگر آپ عربی نہیں بول سکتے تو وہ تو پنجابی بول سکتا ہے " آسان سی بات ہے۔ المذا آپ اسے اگر پنجابی میں بکارو تو وہ آب کو پنجابی میں جواب دے گا' پنجابی کی رعائیں جو ہیں وہ عربی والے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور بری آسانی سے پہنچ جاتی ہیں اور وہ آپ کو پنجابی میں جواب ریتا ہے۔ الذا آپ کا ائی زبان میں ہوتا عرفان کے کیے کافی ہے۔ اس میں زبان کی رفت کوئی شمیں ہے اور نہ ماحول کی دفت ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اللہ کو بکار سکتا ہوں ممر غریب جو ہیں وہ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوئے۔ بے شار ایسے غریب ہیں جو بہت ہی غریب تھے کیکن وہ الله تعالی کے بہت ہی قریب تھے۔ تو اللہ کے تقرب کے لیے نہ زبان ر کلوٹ ہے' بنہ ملک رکلوٹ ہے' نہ دولت رکاوٹ ہے' نہ غربی رکلوٹ ہے نہ بینائی رکاوٹ ہے نہ اندھیرا رکاوٹ ہے بلکہ رکاوٹ ہے ہی کوئی نمیں۔ بس صرف من تلاک نہ ہوت آگر نیت یاک نمیں ہے تو پھر رکاوث

ہے۔ ہربندہ 'ہرزمانے کا' ہرانداز کا' ہرخیال کا' ہرکیفیت کا' امیری کا' غربی کا تنائی کا جزرے کا جو بھی ہے کا کنات ساری اس کی اپنی ہے کیونکہ اللہ ساری کا تنات کا خالق ہے۔ تو آپ جمال بھی ہو' بیاڑ ہر ہو' صحرا میں ہو' تنهائیوں میں ہو' غاروں میں ہو' پھر بھی آپ اس کے قریب ہو سکتے ہو۔ اس کیے رہے آپ نہیں کمہ سکتے کہ مجھے اس کا پہتہ نہیں چلا کیونکہ میرے پاس زبان نہیں تھی۔ تو آپ اسے اپنی زبان میں بکاریں۔ آب دیکھو کہ موی علیہ السلام کلیم اللہ ہیں لیکن زبان میں لکنت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مهربانیاں ہیں تو ظاہری زبان کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے اپنی زبان میں بات کرتا جا ہے کیونکہ اللہ سے بات ہوتی ہے تو الله بات منتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں کیکن زبان میں ککنت ہے اور اللہ تعالی اس زبان پر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح "س" اور "ش" کی بات ہو تو حضرت بلال یاد آتے ہیں' ان کا یہ تلفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو بھی آواز بیند ہے اور ہیشہ سے وہی پیند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بیہ کسی خاص Language کی زبان کی بات عمیں کر رہاکہ ہے زبان بولو۔ داتا صاحب ؓ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک علاقے میں ایک درویش ہے ،ہم اس کی زیارت کرنے ملے گئے اس کے پیچے فجر کی نماز برحی اس کا قرآن شریف کا تلفظ کچھ صحیح نہیں تھا ہم نے اس کی نماز چھوڑ کر اپنی نماز الگ یرده کی که اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، نشست و برخاست سحیح نہیں ہے اور میہ الفاظ حلق سے شیں نکل رہے۔ سلام وعاکر کے حلے گئے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم واپس سفریہ جا رہے تھے

کہ ہارا جنگل ہے گزر ہوا' دیکھتے ہیں کہ ایک شیر میری طرف لیک کر آ رہا ہے' ہم گھبرا گئے کہ اب کیا ہو تا ہے' اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہی مسجد والا بابا عصا ہاتھ میں لیے جلا آ رہا ہے اور شیرے کہتا ہے کہ ہمارے مهمان کو تنگ کیوں کرتے ہو' جلو بھاگ جاؤ اور وہ شیر بھاگ گیا۔ وا با صاحب کہتے ہیں کہ میں براحیران ہوا اور بوچھا کہ آپ نے بیہ مقام کمال ے بلا؟ تو انہوں نے کہاکہ تو تلفظ ٹھیک کر ، مجھے ان مقاموں سے کیا واسطہ! تو بہتہ رہ چلا کہ بات تلفظ کی شمیں ہے بلکہ بات نبیت کی ہے۔ تو بات صرف اتنی ساری ہے کہ ایک دنیا ہے اور ایک دین ہے اور بات ساری نیت کی ہے۔ وا ما صاحب یے ایک اور خوب صورت واقعہ لکھا کہ ہم ایک اور بزرگ سے ملنے کے لیے گئے کیونکہ انہیں جس ورویش کی بھی اطلاع ملتی تھی یہ لوگ وہاں جاتے تھے کیونکہ وہ اچھی نبیت والے لوگ تھے۔ یہ اس طرح ہے جیسے آپ کو کمیں سے اطلاع ملے کہ کاروبار بهتر ہو سکتا ہے تو ضرور آپ جاؤ کے کیونکہ اینے اپنے کلائٹ کی تلاش ہوتی ہے۔ ان کو اپنی تلاش ہوتی تھی اپ کو اس دروایش کی اطلاع ملی تو آب وہال گئے۔ آپ کے ساتھ دو اور درویش بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے راستے میں سوچ لیا کہ کوئی شرط رکھ لی جائے 'اگر وہ بوری کر دے گا تو درولین ہو گا۔ خیر ہم نتنوں گئے۔ میں نے کہاکہ میرے پاس قصیدہ امام ذین العابدین علیہ السلام نہیں ہے ، مجھے قصیدہ جاہیے ، وہ کاغذ میرے سے مم ہو گیا تھا اور بیہ قصیدہ ان سے لینا جاہتا ہوں۔ دو سرے نے کہا کہ میری تلی میں درد ہے اور اس سے مجھے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، ان تکلیف سے میں نجات جاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہاکہ فقیر کے پاس،

#### rma

جا رہے ہیں تو اچھا ہے کہ مجھے علوہ چاہیے۔ خیرہم تیوں چل پڑے۔ وہ دروایش ایک چھوٹے سے کرے میں بیٹے ہوئے تھے وہاں جا کر ہم نے سلام عرض کیا اور ادب ہے بیٹے گئے وہ دروایش مجھے کہنے گئے کہ وہ دکھو دیوار پر تھیدہ لکھا ہوا ہے اسے آپ نوٹ کرلیں ، دو سرے سے کما کہ ادھر آؤ میں دم کروں آکہ تیری تلی ٹھیک ہو جائے اور تیسرے سے کما کہ بازار سے جا کر طوہ خرید لو اور کھاؤ کیونکہ بازار کی چیز بازار سے ملی کہ وہ تو بازار سے بطی کیونکہ دنیا دروں کے پاس ملے گی۔ اب یہ سارے واقعات جو بیق سے طاہر دنیا داروں کے پاس ملے گی۔ اب یہ سارے واقعات جو بیق سے طاہر کرتے ہیں کہ ہر علاقے کی اپنے انداز کی کمانی ہے اور اپنے انداز میں بیان ہوا اوکل محاوروں میں بیان ہوا اوکل محاوروں میں بیان ہوا کوکل محاور دے بھی اور ہیں کہ ۔

کلمہ پیر پردھلیا باہو تے میں سدا ساکن ہوئی

اب "سدا ساکن" ایک محاورہ ہے 'یہ انڈیا کا محاورہ ہے اور اس

کا کوئی اور ہی معنی ہو تا ہے۔ تو یہ جو عرفان ہے اپنے اپنے علاقے میں '
اپنی اپنی زبان میں بیان ہو تا ہے۔ تو آپ اپنی زبان کے اندر سے عرفان

النی اپنی زبان میں بیان ہو تا ہے۔ تو آپ اپنی زبان کے اندر سے عرفان

تلاش کرو۔ ووسرے کی زبان میں جاکر آپ اس کے ساتھ Inrteract نہیں کر سکو مے ' مثلا " آپ کو انگریزی میں عرفان نہیں طے گا۔

نہیں کر سکو مے ' مثلا " آپ کو انگریزی میں عرفان نہیں طے گا۔

نہیں کر سکو مے ' مثلا " آپ کو انگریزی میں عرفان نہیں سے گا۔

نہیں کر سکو مے ' مثلا " آپ کو انگریزی میں عرفان نہیں ہیا ہوگی اور

یہ جو کما گیا ہے۔

منم محو خیال او نمی دانم کار فتم اینی میں اس کے خیال میں کہاں سے کہاں چلا کیا تو رہے کہنے سے ہی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب بیہ کہیں سے کہ خدا خود میرِ مجلس بود اندر لا مکال خسرو

محمر سمّع محفل بود شب جائے کہ من بودم

لینی اس لامکل کی محفل میں اللہ تعالیٰ خود میر مجلس تھے اور حضور یاک مستفیلی شمع محفل منصے کیکن بہتہ نہیں کہ میں اس رات کہاں تھا۔ اگر آپ اس کا انگریزی ترجمہ کرلو تو کیفیت نہیں رہے گی۔ تو المریزی کیفیت میں میہ واقعہ نہیں ہے۔ سکھول کے امر مرزر گوں کا کان میان ہو رہا ہے لیکن کیفیت نہیں ہے مماراج کورو ناکک کے سیام ے سارا عرفان کے کر نیوڑ کے کر توحید بیان کرتے رہے میکن اس نے رسالت Minus کر دی ' رسالت نکل دی کیونکہ رسالت کے مقام یر وہ خود کھڑے ہو گئے تھے وعویٰ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مار بڑتی ہے ا اور توحید جو ہے سے مسلمانوں سے لے کروہ بیان کر سکتے، بتیجہ سے سے کہ بہت سارے لوگ ان کے وام میں اسکے۔ پھر کسی وفت آپ لوگوں کا اچھا وقت آیا تو آپ سے بیان کر دنیا مجربیہ سب تھیک ہو جائے گا۔ تو ب اتا سارا واقعہ ہے کہ زبان ائی جگہ پر بیان کرنے کے لئے ufficient موتی ہے کافی موتی ہے۔ ہل اور سوال بولو .... ہل آپ بوچھو اور س کو بوچمنا چاہیے ....

آب نے بیان فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقہ الموت لوگ کتے ہیں کہ حضور اکرم صنف کا مناف نادہ ہیں اور مدیث لوگ کتے ہیں کہ حضور اکرم صنف کا مناف مناف کا مناف ہیں اور مدیث مجم درود بجیجیں تو وہ جواب دیتے ہیں۔

جواب به

الله كا فرمان ہے كہ جو لوگ الله كى راہ ميں مارے گئے اسمين مرده نه كمو ولا تقولوالمن يقنل فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بلكہ وہ زندہ بيں اور تمهيں اس كا شعور نہيں۔ تو الله كى راہ ميں مارے جانے والے زندہ بيں اور الله كے محبوب پاک مستول مال الله عشق ميں مرنے والے شهيد بيں يعنی جو حضور پاک مستول مال كا مرمئے وہ مهيد ہى ہو گئے۔ جو حضور پاک مستول مال كا مرمئے وہ شهيد ہى ہو گئے۔ جو حضور پاک مستول مال كا كا مامام ہو گا؟

پھر حضور پاک مستفی کھی ہے نور اور ان کے طوے کی بات ہوتی ہے کہ حضور پاک مَسَلَقَ اللّٰہ اللّٰہ الله نبین ہیں یا بید کہ بید کیا واقعہ رہتے ہیں۔ آپ لوگ ویکھیں کہ اگر فرشتہ نور ہے اور فرشتے آب مَسَّفَلَ مُعَلِيدًا اللهِ مَن أَوْ آبِ كَا مَقَام كِيا مِوكًا! آبِ بيه سمجه ليس كه جبريل عليه السلام أكر نورين تو جبريل عليه السلام تو بابر كهرے موت میں کیونکہ آپ مستفلیکہ کے خادم ہیں۔ تو فرشتے طا کہ نور ہیں اور وہ نور آپ مشرفی میں ہے خادم ہیں تو مالک کا کیا مقام ہو گا!!!! بس یہ بیان كرنے كى بات بى كوئى نہيں ہے۔ پھر الله كريم تو نور على نور اور خالق كائتات ہے واللہ جس ذات ير استے عرصے سے درود بينج رہا ہے وہ تو اب تک نور ہی ہو گیا ہو گا!!!! میرا کہنے کا مطلب سے کہ حضور محبوب مَنْ المُعَلِيكِا مُهِمَا تُو بَهِر آبِ كے ليے يه برى بات ہے۔ بات يہ ہے

کہ اس وقت لوگ پھیان مے کہ آپ مستفاق کی آمد اور ذات کوئی برا واقعہ ہے۔ برائے زمانے کے واقعات آپ قرآن پاک میں برمتے ہیں کہ لوگ پیجیوں کے پاس آیا کرتے سے کہ آپ ہو تو ہماری طرح اور کیمی کیسی ہاتیں کرتے ہو' مطلب سے کہ آپ " ہاری بی طرح ہو" بالكل يه واقعه موا ہے كه آپ مارى طمح بازار على جلتے مو اور مارى طرح کے انسان مو لیکن آپ کیسی باغل کرتے مو۔ تو لوگول کا سے اعتراض بیمبروں کے ساتھ جانا رہا۔ حضور یاک منتظ میں کا زمانہ جب آیا کوک ذرا زیادہ مختیل کرنے لک کئے تو لوگوں نے کما کہ آب مَنْ تَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَارى طرح نبيل بين أب مَنْ تَلَكُمُ اللَّهُ بميل وي کتے ہیں جو وہ ہے او چر آپ منتفظی نے کماکہ سیس تمهاری طرح موں"۔ فرق مو گیا کہ وہاں لوگ پیغیروں کو کہتے ہتے کہ آپ ہاری طرح میں لیکن یمال آپ مستفاد الملاکم الله کریم نے کماکہ ان کو کمہ دو کہ «میں تمهاری طرح مول<sup>»</sup> ورنه بیہ مجھے لور بی کمہ دیں تھے۔ تو مطلب بیہ ہے کہ واقعہ کھے اور ہے۔ محرسورہ آل عمران میں میثاق البنبین علیہ السلام ہے کہ سب عبول سے اللہ تعالیٰ نے عمد لیا تھا کہ جب ہم نے نبوں سے وعدہ لیا کہ ہم نے تم لوگوں کو علم دیا مماب دی اور تمہارے یاس مارا رسول مستفاد می آئے گا کب آئے گا؟ وہ ہوں کے تو آئیں ے و آپ میں جب آئیں تو تم ان پر ایمان لاتا مطلب بیہ ہے کہ ان کی کوائی دینا۔ بیہ اللہ کریم نے پہلے نبون سے وعدہ کے لیا۔ پر اقرار لیا اور الله نے کما کہ ویکھوری نظارہ ہے۔ لینی کہ جب مثاق ہوا' نبول سے وعدہ لیا انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اطاعت کرنی ہے اتباع

كرتا ہے انہول نے كماكہ ہم وعدہ كرتے ہيں كمال تك توبات بيان كى ہے کہ "فشهدوا" لین اب دیکنو "آمے پر اللہ نے منظر دکھا دیا اور بیا میں بھی تمہارے ساتھ دیکھا ہوں۔ لین میرے نی سنتھ کا کھا کو اب تم بھی دیکھو کور میں بھی دیکھ زہا ہول۔ تو اللہ نے دعدہ پہلے کے لیا اور و کھلا بعد میں۔ بیاکب کی بات ہے؟ نبول کے وصال کے بعد توبیہ مثاق نمیں ہو سکتا' ہیہ اس سے پہلے کی کوئی بات ہو گی۔ تو گویا کہ آب مَنْ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى الربيدائش يا بعد الرموت كاواقعه نهيل ب ملکہ میہ واقعہ بی اور ہے۔ اس لیے اس ایک ذات یاک مستفری ایک کے ہارے میں سائٹیفک محقیق بند کردو۔ مطلب بیہ ہے کہ ویے بھی آپ كا ايمان ہے كه حضور پاك مستفائد كا كى اتن تعريف كى مى ہے نعت کی مٹی ہے اور نعت جب مجنی کوئی کمہ رہاہے تو اس کی کوائی ہے ہوتی ہے کہ نعت کملوائی جاتی ہے؛ یعنی کہ لوگ تو اسینے باپ کی تعریف نہیں كرف والے ليكن نعت آج بھى رِقت مِن كى جاتى ہے اور رِقت مِن سی جاتی ہے لیعنی رو رو کر۔ تو بیہ خاص الخاص تعلق ہے۔ آپ لوگ خدا سے دعاکیا کریں کہ ایبا وقت آ جائے کہ جس میں تغیر مستفلید ایکا مقللت کی بحث نه مور بس! بحث وه کرے جو مقام اشنامور اب الله برا ہے کہ سیمبر مستفی کا ہے کیا بحث مولی۔ اللہ اللہ ہے اور الله على عبادت كرما مون اور الله على الله على عبادت كرما مون اور الله الله على ہے اب یہ زر کمنا کہ وہ وہی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ پیمبرایک انسان ب اور انسون سنے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو بس وہ اللہ ہے!

### سومهم

الله خالق ہے اور حضور پاک مستفلیکی محلق میں اس بیان جسے ہوا ویے بی ہے۔ اب رہ می سمجھنے کی بات توجیے اور جول جول آپ قریب ہوتے جاؤ کے سمجھتے جاؤ کے کہ بات کیا ہے کہ آپ مُسَلِّقَالِكُا کَا اِسِ بي! آپ مَنْ فَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَى عَلَى مُول مَكِ! جب آب ير بمى كوئى کشادگی ہو جائے تو بیہ مشلدے کی بات ہے اور علم کی بات نہیں ہے کہ سے علم کے ذریعے معلوم کرو کہ وہ بیں کہ نہیں ہیں۔ بیہ تو مشاہرہ ہے کہ جب مجمی نظر آئیا تو پھر بات نظر آئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو الی بات نظر آ جائے تو بھر آپ مجمی بحث نہیں کریں گے۔ تو جو حضور پاک مستفادی کے مقام کو کم بیان کرنے کے لیے بات کرتے ہیں وراصل وہ حضور پاک مَنْ فَالْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ كَ مقام كو كم نبيس كرتے بلكہ وہ تم نوکوں سے جھڑا کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں انسانوں کا جھڑا ہے۔ جھڑا ہے نہیں کہ حضور پاک مستفری کا بین سے یا جلے گئے ہیں۔ ایک پینمبر کا مقام سمحمنا بروا مشکل ہے ، پیغمبر صفات کی وجہ سے پیغمبر نہیں ہے ، بیہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ صفات ساری کی ساری کسی بندے میں ہول تو وه بنده زیاده سے زیاده امتی ہوجائے گا۔ تو صفات پیغبر سیس بناتیں اللہ کی ذات سینمبربناتی ہے۔ اب وہ ذات جب سمی کو سینمبربنائے تو وہ ذات كيا كے اور كيا نہ كے يہ سب الله تعالى كے كام بيں۔ الله كاتا ہے كه میں اسیع بندے کو معراج ہر لے گیا تو وہ لے جائے اب اللہ لے جا سكتا ہے كه نهيں كے جاسكتا بير بات ولى الله سے يوچھو كه له واسكتا ہے؟ معجد الحرام سے بیت القدس تک لے جا سکتا ہے؟ ہاں لے جا سکتا ے! قاب قوسیں، سے آگے لے حاسکتا نے کا اردا سکتا ہے ان

اگر جاہے توکیا بندے کو مامنی دکھا سکتا ہے؟ دکھا سکتا ہے! اللہ جاہے توک اینے بندے کو مستقبل دکھا سکتا ہے؟ اللہ جاہے توکیا کیا نہیں ہو سکتا سب کھے ہو سکتا ہے! لنذا بحث آپ کیوں کریں۔ جانے جاون والا یا لے جاون والا تول وج كون موندا اس بولن والا توجائے والا جانے بالے جانے والا جانے اور تم جے میں بولنے والے کون ہوتے ہو۔ اس بات میں بالکل مجمی جھڑا نہ کرنا اس سے کمنا کہ مقام تیرا یا میرابیان ہونا چاہیے کہ آپ کون سے دفتر میں ملغم ہو س سکیل میں ملازم ہو ، کریڈ آپ کے کمزور ہیں ، شخواہ آپ کی تھوڑی س ہے اور آب ان کی ٹھان کے بارے میں بحث کر رہے ہو کہ جن کا نام آب کا کلمہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ سب سے بری بات سے کہ کلمہ یر هنا محاورہ ہو تا ہے اور بیہ عمل کہ اس ذات کا نام جس پر ساری کا تنات ررود بھیج رہی ہے 'اللہ ذرود بھیج رہا ہے 'اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اور آپ لوگ خود درود شریف جھیج <sub>دنہ</sub>ے ہو اور ساری کائنات میں جو كما كميا اس ذات كأمقام آب في اليان كرناس بلكه بيان كرنا بهي غلط ہے کیونکہ ہمیں صرف صلیم کرنا ہے۔ اگر آپ بیان کریں تو مقابلے میں اور لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کیے بہتریہ ہے کہ آپ تعلیم کریں اور اس مقام کا لطف کیں اور مشلبرہ کریں۔ استدہ اس مقام پر بحث شمیں ہوتی جاہیے۔ آپ مستفر کا مقام اتا بلند ہے کہ بہت بی بلند ہے۔ بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختر الله تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مقام حضور پاک مشتر اللہ اللہ کا

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہے۔ کیا آپ مستفری الماکہ وسل کر محت ہیں؟ درویشوں نے کما کہ جارا ایمان ہے کہ نہیں کر محتے ہیں وصل کر محتے ہیں تب بھی نہیں کر گئے بس و چلو کر لو اب بات! اجها اگر ایک آدمی ظاہری زندگی سے وصال کر کے لوگوں کے واون میں جلا جائے تو وصال کیسائیہ تو اور ہی مقام ہو گیا۔ اس کیے اس بات کی بحث نہیں کرنی ہے۔ آیہ سب انگریزوں نے سکھایا ہے۔ آپ لوگ و مجھو کہ ویو بندی اور بربلوی دو چیزیں ہیں۔ بربلی بھی ہندوستان میں ہے ' اور دیوبند بھی ہندوستان میں ہے تو خیر سے ہندوستان کے دو گاؤں آپس میں جھڑ رہے ہیں سیر ساری کل کی بات ہے اور سیر جتنے واقعات اور فرقے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں' سیح بھی اور سی ہے ہث كر بھى ان سارول كو نكل دو تو باقى اسلام ني جائے گا۔ تو آب فرقے نکال دو اور جو نیج جائے وہ اسلام ہے۔ تو آخر میں کون می چیز نیج جائے گی! لا الله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لعنی مدینه شریف اور مکه شریف سید دو نیج جائیں کے لا الد الا الله مکه شريف بو كيا اور محر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مدينه شريف مو سید بس سے دو چیزیں نے جائیں کی اور می اسلام ہے اور اس سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ جاہے ادھرے ہو کر آئیں اوھرسے ہو کر أتين ابن آب وبال بنيخ كى بات كرين كلمه كى وحدت ير أكفي مو جاؤ بس سے کافی ہے۔ باقی سے جتنے بھی مامنی کے حوالے ہیں سے سارے لاعلمی کے جھڑتے ہیں۔ مثلاً آپ تو بالا کوٹ کی جنگ میں کمیں نہیں ہے کیا آب لوگ وہاں پر تھے؟ آپ نہیں تھے اچھا یاتی بت کی کہلی لڑائی میں آپ منے? آپ شیں سے? کتاب کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اوھر کربلا میں

آب لوگوں میں سے کوئی تھا؟ تو آب لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ مر آب لوگ بیان اس طرح کرتے ہو کہ جیسے یہ واقعہ آپ لوگوں نے دیکھا مو۔ اس کیے آپ لوگ خیال کرو کہ آپ نے بیہ واقعہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے واقعہ سا ہے اور سننے کی تقدیق آپ کے پاس نہیں ہے الذا الیا بنیجہ پیدا ہو گیا کہ ایک طرف وہ طبقہ پیدا ہو گیا بس نے کہا کہ محرم ہے بی کوئی نہیں ' سرے سے بی بات ختم کردی کہ ایباکوئی واقعہ ہواہی منیں ہے اور آکر ہوا بھی ہے تو پھروہ یزید سیح تفااور وہ اسے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ایک مشہور عالم نے ایک کتاب تغیری شکل میں لکمی اور تغیرکے اندر چلتے چلتے انہوں نے بیان کر دیا کہ برانی امتوں کا طریقہ كه وه الله ك علاوه غير الله كو يكارية الله عنول كو يكارية عصد يمال تک توبات ممک ہے لیکن انہوں نے یمال پر اضافہ کیا کہ ہمارے ہاں مجمی کھ لوگ غیراللہ کو بکارتے ہیں اب مارے ہاں اور برانی امت میں تو فرق ہے۔ لیکن وہ مزید بھتے ہیں کہ مجھ لوگوں کو مشکل کشا کہا جاتا ہے اور سے مرانی ہے ، کھ لوگ سنج بخش کملائے ہیں اور سے ہوئے ہیں ا کو غریب نواز کما جاتا ہے ملائکہ اس غریب کو تو بیا پند بی نہیں ہے۔ طلائکہ ان کا اچھا خاصا مقام ہے اور باطن بھی تھوڑا تھوڑا فقیروں کے ماتھ ہے۔ تو میں نے انہیں کما تھاکہ فرض کرد کہ آپ سیح کمہ رہے میں مراتا سیح آب بغیر سوے سمجے کس قوم میں کمہ رہے ہیں۔ توبیہ کیا ہے؟ مقصد سے کہ سے سالمباسل کی جو Tradition ' روایت چلی آربی ہے ' تو استے لوگوں کو سمجھائے بنیر آپ انکار کر رہے ہیں تو بیا ابلاغ جو ہے یہ آب کے لیے مملک نہیں ہے۔ مشکل کشاکی بات ہے تو

بدے درویش بیا کہ عشل بھٹا اللہ ہے مراللہ کیا مشکل کشاہے جب کہ مشکل تو رہتی ہی اللہ والوں میں ہے اللہ نے کیا مشکل کشائی کی ے اللہ کے پیمبر منظم المائی کے ساتھ وسمن مقابلے میں آگئے اور آب مَتَ فَالْمُعَالِمُهُ مُلُ مِن كُ لور يُقريب اور آب مَتَ فَالْمُعَالِمُهُ كَا خوان نكل رہا ہے تو اللہ نے كيا مشكل كشاكى كى۔ لور اللہ كے پينمبر مستفاقل كا ك لاؤك نواس شهيد مو رب بي تو الله كمل مدوكو لليا كور الله -ك نی و پیغبر بوسف علیه السلام کنوئیس میں مر محے تو وہاں اللہ نے کیا مدد ى؟ توالله مشكل كشاكد حرب بهد تواس طرح كے بھى لوگ بي جو رید کہتے ہیں۔ تو رید دو طرح کے خیل ہو محے لیکن اللہ کی بات سمجھنے کے کے ضروری ہے کہ اللہ مدد کو آئے تب اللہ ہے اور مدد کو نہ آئے تب الله عب الله عب الله غريب ركع تب الله على الله على الله ہے۔ آپ اگر اللہ کو طلات سے Judge کرد کے طلات سے تابع کے تو الله كو مجمع شين سمجه سكو محه توالله كو تمس طرح بيج كرت بي؟ الله كو مبت سے بچ کرتے ہیں اور اگر آپ اللہ کو اینے طلات کے مطابق بج کرنے لگ جاؤ وہ یوں ہونے لگ جائے تو آپ اللہ کو Ordinary عام افدان بنا ود سے ممید شربنالو سے کہ اب محوک کی ہے تو کھانا دے دے ا اب سغرير جانا ہے تو گاڑي منكوا دے۔ تو آب اللہ تعالی سے كام ليتے جاؤ کے اور اس کاکام آپ کی طرح نہیں کو کے۔ اندا بہتری ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھو اطاعت رکھو اور وہدو کرنے اس پر راضی رہو اگر وہ زندہ رکھے تو راضی رہو اور اگر وہ واپس بلاکے تو بھی رامنی رہو' جاہے رلائے عرب بنائے امیربنائے جس مل میں رکھے آپ رائی

رمو تو الله كو تب آب جاكر پيچائيں كے ورند تو الله كے ساتھ آب شرائط ر محین مے وہ پہت نہیں بوری کرے کہ نہ کرے کیونکہ وہ اللہ ہے۔ مقعدیہ ہے کہ آب بندے ہو کر کتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے لیکن وہ اللہ ہو كر آپ سے نہيں بكم سكتاك تم مانو۔ اس لئے آپ لوگ ذرا د میان کوکه آپ کیا کمه دیے ہیں۔ اس کے مشکل کشا اندان ہو سکتا ہے اور سی بخش انسان ہو سکتا ہے ، قائد اعظم بھی انسان ہو سکتا ہے اور یہ مبانعے نہیں ہیں بلکہ بیہ وہ مقام بیان کرنے والوں کی اپنی پیجان ہے کہ انهول سنة مجمى خود نهيس كماكه مجمع مشكل كشاكهو لورانهول سنماز خود نہیں کماکہ مجھے سمنج بخش کمولیکن میہ بعد میں آنے والے ایک درویش نے ان کا مقام پھیان کر کمل انہول نے خود نہیں کماکہ مجھے غریب نواز كوي بعد من آئے والول نے كما اور بعد من آنے والے فقركے بادشاہ تے وہ جو مرمنی کمہ دیں۔ اس واسطے اس کا مفہوم بالکل محک ہے۔ تو الله تعالى كو آب سمجو ليكن الله كى سمجه آب كو كيل كر آئے كى۔ الله تعالی فرملتے ہیں کہ میں علی کل شی قدیر ہوں عمل ہوں اور عمل بعند قدرت رکمتا مول اور کوئی شے میرے افتیار سے باحر نمیں جاتی اور خود بی اللہ فرما تا ہے کہ شیطان نے میراکمنا نہیں مانا۔ تو یہ کوئی خاص راز ہے اور آپ لوگ و کھے رہے ہیں کہ آومی سے زیادہ دنیا اللہ کو شیں مانتی ہے۔ مالک وہ ہے اور ساری اس کی ملیت ہے لیکن مے کے لیے بدی مشکل سے جکہ ملتی ہے اور اللہ مالک ہے لین مجد چندے سے بنتی ہے طلائکہ کمرانٹہ کا ہے۔ تو ان سارے واقعات کے بنوجود کمیں نہ كميس آپ لوكول كو دفت ہے مكر اللہ محيك ہے أور فرق آپ كى سوچ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

میں ہے الغوا آپ اس فرق کو مٹائیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیا Priority رکھتا ہے کیا ترجے رکھتا ہے کہ آپ اسے کتنا حق وے رہے ہیں ' جتنا اختیار آپ انی زندگی میں اللہ کو دیں کے اتا اختیار الله كى كائنات ميں آپ كو مل جائے گا۔ بس بيد راز ہے! آپ اگر اللہ كو و کھاوے کے اڑھائی فیصد دیتے ہیں تو اتنا ساحصہ آپ کو مل جائے گا جتنا آپ دے رہے ہو۔ جو آپ اس کے لئے کر رہے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے۔ جس نے ممل سیردگی کر دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا ہے اور ہم اللہ کے ہیں فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر كول كك أكر آپ إدهر أدهر كي تعبيرين كرو تفييرين كرو اور الله ك خلاف سكيمين بناؤ تو مجر والله خير المكرين الله سيم بهتر تدبير کرنے والا ہے اور اس کا نام تدبیر شکن تو ہے ہی کہ الی تدبیری تو دے کا کہ سمیس بینہ ہی نہیں جلے گا۔ سمری کا کمزور جلا آپ کی ساری سکیمیں توڑ ڈالے گااور آپ کو پہتہ نہیں جلے گاکہ آپ کے ساتھ ہواکیا ہے۔ مطلب سے کہ اللہ ولیل شکن ہے۔ اس کے اللہ تعالی کو مانے كا تسان طريقته بيه ہے كه الله كو تمل مانتا ہے اور منواؤ نال بلكه مان جاؤ اور الله کے حبیب مستفیلی کے اور درجہ بندیاں نہ کرو سلم کرلو اور بیہ آپ کے لیے بہت کافی بات ہے۔ بس آپ کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ اب اس ساری بات کو Sum up کرلو طلاصہ نکال لو سے ویکھو کہ الله تعالی کاب پہت کرنا کہ اللہ آپ پر راضی ہے کہ نہیں ہے اور ب ضرور پت کرتے رہنا اور اس کا فارمولا ہے ہے کہ جو مخص اللہ پرراضی ہے اللہ اس پر راضی ہے۔ اپ آپ کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی جیسے ہے کیا

آب اس میں جول کے نول راضی ہیں کیا آپ اینے رب ہر راضی ہیں ا وہ رب جو دستمن کی قوت بھی ہے اور وہ آپ کے دستمن کو بھی پاتا ہے ' وہ رب جو نیکوں کو غریب بھی رکھتاہے اور کئی دفعہ آپ کی سمجھ سے ہاہر بھی رہتا ہے کیا آپ اس بر کمل رامنی ہیں اب آپ سمجھو کہ اللہ بھی آپ پر رامنی ہے۔ جس پر اللہ رامنی ہو' اس کو اینے پر رامنی کر لیتا ہے۔ اس کے آپ سے طریقہ اپنالولور اللہ پر راضی ہو جاؤ اسیے آپ بر ممل رامنی ہو جاؤ اور نہ اس زندگی میں اضافہ کرنا ہے اور نہ اس زندگی میں ترمیم مانکنا مینی جو کھے زندگی میں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بیدعا کریں کہ اللہ تعالی الی زندگی عطا فرمائے کہ وہ خود عجی رامنی رہے اور آپ خود بھی راضی رہیں۔ اور حضور پاک مستفری مقام کو مجھی بیان نہ كرنا ميري طرف سے بيہ تفيحت ہے كہ مجمى مقام نه بيان كرناكه كيامقام ہے' یہ مقام جو ہے رہ سلیم کا مقام ہے اور آپ سلیم کرنا اور آپ کو کیا پن کہ حضور پاک منتفظی کا کیا مقام ہے کی مقام اللہ جانے اور اللہ کے حبیب پاک مستفری کھی جائیں ہی آپ نے مقام بیان شیس کرنا ہے۔ آپ اپنا راستہ جلتے جاؤ اور تبلیغ اس مخص کو کرو جس سے تعلق ہو'جس کو آپ این دین بر لے جانا جاہتے ہو اس کے ساتھ تعلق بنالو تعلق کے بعد اس کو تبلیغ کرد اور اینے دین پر لاؤ۔ اولاد کے کیے دعا کرد اور مل باب کے لیے دعاکیا کرو اور سے بری بات ہے۔ جو والدین ہیں وہ بچوں کے لیے دعا کریں کہ وہ نیک راہ ہول اور بیجے جو ہیں والدین کے کے دعا کریں کہ سلامتی ہو۔ بیج والدین کے لیے آسانی پیدا کریں اور والدین بچوں کے لیے شفقت کریں۔ بی زندگی کا میلہ ہے۔ اور آپ

نے کیا کرنا ہے' چار بچوں کو وقت پر پالنا ہے اور بچوں نے ماں باپ کو کدھا دیتا ہے اور بات ختم ہو جائے گی۔ اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی کیونکہ اتنا سارا میلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میلہ ختم ہو آپ لوگ اپنے آپ کی تھوڑی ہی اصلاح کر لو' وہاں جانا ضرور ہے کیونکہ کوئی مخص یماں رہ نہیں سکنگ اس لیے سب گران بن کر جاؤ اور سب کو اپنے لیے رحمت بناو۔ اب سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی مر بانی فرمائے جن واروں کے کہلے دعا کرو' قرض واروں کے لیے دعا کرو' ما فروں کے لیے دعا کرو کی وعا کرو۔ اور جن لوگوں کے صلات میں پچھ کمزوری ہے اللہ تعالی ان کے صلات بمتر فرمائے' ہر طرح کے حلات' طاہری باطنی دبنی ونیاوی سب میں حلات بمتر فرمائے' ہر طرح کے حلات' طاہری باطنی دبنی ونیاوی سب میں محتری فرمائے۔ آئین ہر محتک یا ارحم الرا تحمین۔

....☆....

ر تریب: داکثر مخدوم محمد حسین



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

### جمهوريت

- ونیاوالوں کے ہل جمہوریت کی تعریف سے کہ عوام کی لائی ہوئی عوام کی حکومت 'جو عوام کی خاطر ہو۔ عوام کی خاطر ہو۔
- وین معاشرے میں دین حکومت در اصل اللہ کی حاکمیت ہے جو اللہ کے بندوں پر اللہ کی حاکمیت ہے جو اللہ کے بندوں پر اللہ کی خاطم ہو۔
- اللہ کاہوناانسانوں کے دوٹ سے نہیں۔اللہ خود جمہوریت کے مزاج سے بہت بلند ہے۔لوگ مانیں یانہ مانیں۔
- اللہ کے پیغیر بھی انسانوں کے دوٹ اور کٹرت رائے سے نہیں بنتے اور کٹرت رائے کا کسی نبی بنتے اور کٹرت رائے کا کسی نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
- صفور پاک مام الانبیاء ہیں اور آپ مکا مرتبہ نبیوں کے دوث کامختاج نہیں۔ آپ مجو کے بھی ہیں 'انسانوں کی رائے ہے نہیں بلکہ اپنے خدا داد مرتبے ہیں۔
- اسلام کے نام پر جمہوریت کاقیام در اصل اسلام اور جمہوریت دونوں سے نداق ہے۔ اسلام صدافت پر مبنی ہے اور صدافت اکثریت میں نہیں ہے۔
  - جہوریت اکثریت کی حکومت ہے اور اکثریت دین سے بیزار ہے۔
  - ن تج تک اسلام کے نافذ نہ ہونے کی وجہ میں ہے کہ لوگوں سے رائے مانگی جاتی رہی۔
- ے جمہوریت کاسفرجلسوں تقریروں "جھوٹ سچ ملاکر بولنے 'حکومت سابقہ کی گھ جوڑا ور توڑ پچوڑ کانام ہے۔
  - مهوریت جو ہرشناس نمیں کیونکہ جمہوریت مرف مقدار کی قائل ہے معیار کی نہیں۔
- جمہوریت کے ذریعے کوئی مفکر 'امام' دانش در 'عالم دین' دلی یا مرد حق آگاہ بر سر
   اقتدار نہیں آسکن۔
- جمہوریت ستراط کو زہر پلاتی ہے منصور کو سولی چڑھاتی ہے اور عیسی کا احترام نہیں
   کرتی۔
- ص جولوگ جمہوریت کے منتجے راستوں سے ابوان افتدار میں آتے ہیں ان کو دین حکومت کے قیام نے کیاغرض ہوسکتی ہے۔ (واصف علی واصف)



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

### $\bigcirc \Rightarrow \bigcirc$

عثق النی در حقیقت عثق محبوب النی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ و

ہم اللہ کی محبت عطاکرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا

فرہائے۔ حبت محبوب کی اطاعت میں مجبوری کی نفی کانام ہے۔ ایثار

محبت کا اعجاز ہے۔ محبت جبرت پیدا کرتی ہے 'محویت اور بیداری پیدا

کرتی ہے۔ زندگی کے عصری کرب سے نجات کاوا حد ذریعہ محبت ہے۔

اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی

کی ہردو سری محبت سے افعنل جاننا چاہئے۔

کی ہردو سری محبت سے افعنل جاننا چاہئے۔

ہے زندگی کے بینے صحرا میں حضور پاک معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاذکر جنت کی ہواکی طرح ہے۔ ہواکی طرح ہے۔

جے حضور پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا چرہ اتن بڑی حقیقت ہے کہ اگر خواب میں بھی نظر آئے تو وہ آپ ہی کا چرہ ہوتا ہے کیونکہ کسی اور کو اس چرے میں آنے کی اجازت ہی نمیں۔

اس چرے میں آنے کی اجازت ہی نمیں۔

پنجیبرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بات باتوں کی پنجیبرہے۔

الله کے محبوب اور الله کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد
اس تعلق کو تو رقعے نہیں ۔ بازو پکر نے کی لاج رکھتے ہیں ۔ الله انسانوں
سے بے نیاز ہے 'لیکن الله والے بے نیاز و بے پرواہ نہیں ہوتے 'اسی
لئے تو وہ الله والے کملاتے ہیں ۔ بینی الله والے انسانوں والے
ہوتے ہیں 'الله کا قرب ملی ہی انسانون کی خدمت اور ان کی محبت سے

### ray

# تصانیف واصف علی واصف مق برا

| (نثرپارے)            | کرین کرن سورج                                       | -1       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| ` (مضامین)           | ول در یا متمندر                                     | 2        |
| (مضایین)             | قطره قطره قلزم                                      | -3       |
| (اردوشاعری)          | ` شب چراغ                                           | 4        |
|                      | The Beaming Soul                                    | -5       |
| (پنجالي اعري)        | بھر ہے بھڑ و لے                                     | -6       |
| (مضایمن)             | ح ف ح فیقت                                          | -7       |
| (اردوشاعری)          | شب راز ی                                            | -8       |
| (نٹریارے)            | بات ہے بات                                          | -9       |
| (خطوط)               | همنام ادبیب                                         | -10      |
| (سوال جواب)          | گفتگو ۔ ا                                           | -11      |
| (سوال جواب)          | النَّفِيَّلُولُ ٢                                   | ·<br>-12 |
| · (سوال جواب)        | مُنْ الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | ·<br>-13 |
| (سوال جواب)          | سُّنْفَتَكُو ۔ ہم                                   | -14      |
| (سوال جواب)          | گفتگو _ ۵                                           | -15      |
| (سوال جواب)          | گفتگو _ ۲                                           | -16      |
| (سوال جواب)          | گفتگو ۔ ک                                           | -17      |
| (سوال جواب)          | گفتگو ۔ ۸                                           | -18      |
| · (سوال جواب)        | ۔ گفتگو ۔ ٩                                         | -19      |
| (سوال جواب)          | تخفيگو به ۱۰                                        | -20      |
| ئے جوہرٹا ون ۔لا ہور | ، پیلی کیشنز 🚓 ۱ <b>۰۳</b> ۔ا۔                      | كاشف.    |
|                      | ıliwasif.com                                        |          |

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Madni Library Talib-e-Dua:

Talib-e-Dua: M Awais Sultan